

# علی کام سخطاب

ترتیب وانتخاب مخطر مركول كالم مفطر الرحمان من بالت المراح المراح

تصحیح ونظرثانی حُ**ضُّ مُولاناً مُفَیِّ مُرِّامِدِنِ مِثِ اِیَالِیْوُرِی** استَّادْمَدِیْ دِنقِرُال<sup>اعِ</sup>نورِیِنِد

مفتی محمود الحسن گنگوہی

• مولا ناادریس کا ندهلوی

• ڈاکٹر عبدالحی عار فی

حجة الاسلام امام غزالي

• مولا نااشرف على تفانوى

• مولا نامحمرز کر یا کا ندهلوی

🛑 قارى صديق احد باندوى

• مولا ناعاشق الهي بلندشهري

• مولا ناظفراحمه عثمانی

اشاه عبدالرجيم رائے بوري

مولاناحسين احدمدني

🔸 شاه محمداحمه پرتاپ گڑھی

👤 علامه سيّد سليمان ندوى

🛑 شاه عبدالرحيم لا جيوري

مولا ناابوالحسن على ندوى

مولا ناابراراحددهوليه



# خطبات سلف

علمائے کرام سے خطاب

حلداول

انتفاب وترتيب

حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب پالن پورى

ناشر مکتبه|بنعباسممبئی

#### جمسيله حقوق تبحق ناست محفوظ بين

نام كتاب: خطيات سلف جلداول

تانيف : حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب يالن يوري

خادم مكامب قرآ نيمبني

طباعت :

يوزنگ : سهيل اخرر ديوبند 9412323894

ناشر : كمتبدابن عباس مميئ

مطبوعه :

#### \_\_\_\_\_\_

#### ملنے ہے

(ادارهٔ اسلامیات 36 /محدعلی ردهٔ مهمی ک-3) (ادارهٔ الصدیق و آجیل گجرات) ادارهٔ علم وادب دیویند، مکتبه اتحاد دیو بند، دار الکتاب دیوبند، الامین تابستان دیوبند

# فهرست مضامين

| ۳۳         | ● نقر یظهٔ خفترت مولاناعبدالله صاحب کا بودروی                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| rs         | <ul> <li>تقريظ: نمونداسلاف مفترت اقدى مفتى احد ساحب خان پورى</li> </ul> |
| ۲ <u>۷</u> | ● رائے اور مشور ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| r 9        | • چیش لفظ                                                               |
|            | اشرف البيان في معجزات القرآن (١)                                        |
|            | ( شيخ الاسلام حضرت مولا ناظفر احمدعثا في )                              |
|            | • هج كيشوق نے بي جين كرويا                                              |
| ۳¢         | ● وعاپرالله کی عدو                                                      |
|            | <ul> <li>کپتان قاری صاحب کا گرویده بوگیا</li> </ul>                     |
| ۳Y         | ● فلم نمینی کے مالک پرقر آن کالڑ                                        |
|            | • تم كواسلام سے كىيا ملا                                                |
| ٣٧         | ● ان تمازول کی کیفیت وطاوت نه لوتیهو                                    |
|            | ● سكون وراحت كاحقيقي سبب                                                |
|            | • قرآن كے ساتھ شغف اور تعلق                                             |
|            | ● قر آن نے بم دھا کے ہے بچالیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |

| F*+ | ● بغیر پڑھے پڑھائے پیدائق حفظ قر آن                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| r.  | <ul> <li>مجھ بیوی نے مسلمان بنایا ہے</li> </ul>                                      |
| ۲1  | ● عورت کا قر آن پرایمان ویقین                                                        |
|     | <ul> <li>بوی کے ایمان لانے کا واقعہ</li> </ul>                                       |
|     | • قرآن میرے ڈولے میں رکھ دینا۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| ~r  | <ul> <li>اسلام سے اظہار پرقومی حالات</li> </ul>                                      |
|     | <ul> <li>اسلام پر پہلا اعتراض اوراس کا جواب</li> </ul>                               |
|     | <ul> <li>اسلام پردوسرااعتراض اوراس کاجواب</li> </ul>                                 |
|     | • ويدمين بھي کلمه طيبه کاؤ کرموجود ہے                                                |
|     | <ul> <li>ہندو بنیا جنت میں گشت کرر ہاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|     | • قارى لاله صاحب كى دوكرامتين                                                        |
|     | <ul> <li>شاہ قسطنطنیہ کو قاری صاحب نے تر اور کا میں قرآ</li> </ul>                   |
| ۲۷  | • شا و تسطنطنيه كالمكه و كثوريه كے نام خطر                                           |
|     | ● قرآن کامتجز د                                                                      |
| ۴۸  | • ميراچثم ديدوا تعه                                                                  |
| (r  | نعت قرآن(                                                                            |
|     | (حضرت مولا ناشاه عبدالرحيم ص                                                         |
| or  | 5 4 C 2 2 C 3 4 C 3 4 C 3 4 C 3 4 C 3 C 3 C 3 C 3                                    |
| or  |                                                                                      |
|     | <b>◄ قر آ</b> ل دوالاسد وحضور مكتألا سرسد سرمة السر                                  |

| ۵۳         | ● جن کے دہیے جیں سواان کی مشکل ہے سوا                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            | • اشاعت قرآن کی قیت الله کی رضائی.                        |
| ۵۳         | • تنخواه تعليم كابدل برگزنهيں                             |
| ٥٥         | <ul> <li>خادم قرآن کی ضرور یات کا تکفل موتا</li> </ul>    |
| ن کریم (۳) | عظمت قرآ ا                                                |
|            | (شیخ الاسلام حضرت مولا نا <sup>ح</sup>                    |
| ٥٨         | ● محبوبیت انسان                                           |
|            | <ul> <li>جوجتنابزااس کی سزاجمی اتنی بڑی</li> </ul>        |
| ٥٩         | ● عشق مادی                                                |
| Y+         | ● زينت ونيا كأدهوكه                                       |
|            | ● امتحان تعمت                                             |
| ۲۲         | • سب سے بڑی اقعت                                          |
| ٦٣         | • قرآن كالشنج                                             |
| ب سےخاموش  | <ul> <li>ویگر ساری حرکتیں کیس مگرقر آن کے جوار</li> </ul> |
|            | • امتیاز مجز و آن کریم                                    |
| Yr         | ● فضيلتِ حفظ                                              |
|            | • شرف غلامی                                               |
| 44         | ● ادفیٰ درجه شکر                                          |
| 44         | 🕳 پرسمجھ قرآن رہ جیز ربھی اتواں م                         |

| 14             | • جذب خدمت وين                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨             | ● قرآ ك اور رمضان                                                                  |
| (4)            | حاملین قر آن کی ذ مه داریال                                                        |
| ب پوتاب گڏهي ) | (عارف بالتدحضرت مولاناشاه محمراحمرصاح                                              |
|                | 🔹 آخری رسول اور آخری کتاب                                                          |
|                | <ul> <li>صدیق آبررضی الله عنه کافر آن کریم میشنف</li> </ul>                        |
| ۷۳             | • كلام څداوندې کا كمال                                                             |
| 2 <b>r</b>     | • مشر کین کی تدبیر کارد                                                            |
| ۷۴             | <ul> <li>خلاوت کلام الله کی حلاوت کے اور کیے؟</li> </ul>                           |
| ۷۵             | 🖝 ایک عظیم الشان فعمت                                                              |
| ۷۵             | ● قرآن کریم کی ناقدری پروعید                                                       |
| ۷ <u>۱</u>     | <ul> <li>مسلمان تا قيامت محفوظ ربي گي</li> </ul>                                   |
| ۷۷ <u></u>     | <ul> <li>قرآن پاک خدا کی مضبوطاری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| ۷۸             | ● حاملين قرآن كي صفات                                                              |
| <u> </u>       | • تمام صفات تميده کي اصل تواضع ہے                                                  |
| <u> </u>       | • سنت آ دم ادرطر عقد شيطان قيامت تك چلكار به گا.                                   |
| ٨١             | ● خوش نصيب جين و ولوگ                                                              |
| At             | • قر آن دعدیث کاعلم سب چیزوں سے ستغنی کر دیتا ہے                                   |
|                | ● عهم نا فع اورعلم غير نا فع                                                       |

| • علم کی حقیقت                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|
| ●حصولعلم أواب                                                      |
| • امام شافعی گواہے استاذ کی تصیحت                                  |
| • اساتذؤكرام اورطلباء عدايك كذارش                                  |
| • مشائخ نے اب اپنامعمول بدل دیا                                    |
| • قلب سے اصلاح کی اشد ضرورت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ● انبیاءکرام کی بعثت کا مقصد                                       |
| ● منصب رسالت کی خصوصیات                                            |
| ● آئ كل لوگون كاحال سيستها!!                                       |
| • صحابه کرام رضی الله عنهم کاامت پراحسان عظیم                      |
| ●حصول علم کے متوالے                                                |
| • تمن چيزين مطلوب بين                                              |
| • مليم الامت كي عكيمانه بات                                        |
| <ul> <li>ذکروصال می کامقناطیس ہے</li> </ul>                        |
| • صرف دری کمآبول کا پر هنا پڑھانا کا فی تہیں                       |
| علماءعظام کی ذمه داریاں (۵)                                        |
| (حضرت علامه سيدسليمان ندويٌ)                                       |
| • طالب على كا زمانه اب شروع بهوا                                   |
| • تمارے درس كا حال                                                 |
| <ul> <li>عالات زمانہ سے واقفیت ضروری ہے۔</li> </ul>                |

| ٩٨          | <ul> <li>اسفاف کے پچھلے مبق کودہرائے کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ● آج دنیالزائی کامیدان ہے                                                                      |
| ٩٨          | <ul> <li>علماء کی فر مدداری</li></ul>                                                          |
|             | • آج امت کور ببری کی بڑی ضرورت ہے                                                              |
|             | • علاءاہے اندرصفات پیدا کریں                                                                   |
|             | • جا پان میں علماء کا تقاف                                                                     |
| (           | علماء دین کی ذمه داریال (۱                                                                     |
| م لا جپورێ) | ( فخر هجرات حضرت مولاناسي <i>د عبدالر</i> حيم                                                  |
| I•r         | ● مدارس کی اجمیت                                                                               |
| •r          | ● طلبه اضياف الرسول بين                                                                        |
| I•٣         | <ul> <li>امت کاسواد اعظم دین سے دور ہے</li> </ul>                                              |
| [•~         | ● عوام کودین ہیتیائے کی ذمہ داری علماء پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| •e          | <ul> <li>مدارس شر مجمی وعوت کا نظام جونا چاہیے۔</li> </ul>                                     |
|             | ● حطرت تقانوی کاارشاد                                                                          |
| [•4         | ● امامغزالی کاارشاد                                                                            |
|             | ● حضرت مد فی کاارشاد                                                                           |
|             | <ul> <li>نہ ہی اور وی خد مات بھی مدارس کے مقاصد میں واخل نئے</li> </ul>                        |
|             | 🔹 مدارس میں نظک نظری نہ ہونی چاہیے                                                             |
|             | <ul> <li>مدارس میر عمله کی دعوت کی تر تیب جعی بنا تا جا ہے</li> </ul>                          |

| ۰۸          | • حضرت مولا ناالياس صاحب كاايك لمقوظ                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | • علاءا مت كاس دفت ايك خاص قريقنه                                                                      |
| (+9,,,      | ● علم وذكر دعوت كے دوبا زوجيں                                                                          |
|             | <ul> <li>علم بدون ذکر کے ظلمت اور ذکر بدون علم سے خطرہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| II+         | ● نقل وتركت كواصل كام نه مجھين                                                                         |
|             | علماءاورتعليم يافتة طبقه كى ذمه داريال(4)                                                              |
|             | (حضرت مولا ناابوالحس على ندوى رحمة الله عليه)                                                          |
| 11m         | ● مسلم حکومتوں میں علماء کا کارنامہ                                                                    |
| ۱۳          | • مسلمانوں سے فاتح اسلام سے مفتوح                                                                      |
| ۱۱۵         | <ul> <li>اسلامی تبذیب نے تا تاریوں کوگرویہ بنالیا</li> </ul>                                           |
| ۱۱۵         | <ul> <li>بید ین جہالت نے بیس بل کہ معرفت سے پیدا ہواہے</li> </ul>                                      |
|             | • عيمائيت مستقل شريعت نهين رڪتي تقي                                                                    |
| 114         | ● عيسائيت دوگرو ہوں ميں بيشا گئی                                                                       |
|             | ● اسلام اورعم كاچولى دامت كاساتھ ہے                                                                    |
|             | • اسلام زمانه کار فیق بی نبیس بل که داه نما ہے                                                         |
| r1 <b>4</b> | • اس وفت علماء کاسب سے بڑا فریعنہ                                                                      |
|             | <ul> <li>اسلام کو ہرمفاد پرتر جیج و پیچیے</li> </ul>                                                   |
|             | <ul> <li>آج شہرت وناموری کا جذبہ موجز ن ہے</li> </ul>                                                  |
|             | 🗨 تاريخ کې باريک ښې ونگلونجي انجيس نه د کښتکې                                                          |

| • ايناروقر باني                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>استغنااور قناعت سے اوگ آپ کی اطرف جھکٹیں گئے</li> </ul>                 |
| علماءکرام اوران کی ذمه داریاں (۸)                                                |
| (حضرت مولا ناابراراحمه صاحب دهوليهٌ)                                             |
| ● نتىم كى روح                                                                    |
| ● تبلیغی مدارس اورخانقا و تمینول کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ● صحبت کا بدل                                                                    |
| • علماءر بإنى ابل قلب سے جمیشہ وابستدر ہے                                        |
| ● الفاظ اور حقیقت میں فرق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| • حفرت حاجی صاحب کانگم                                                           |
| ● تواضع كيجى درجات <del>بين</del>                                                |
| • رہبر کے بغیر راستہ طے ہونا دشوار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| <ul> <li>برفن کے لیے علم اور معلم کی ضرورت ہے۔</li> </ul>                        |
| • علماء کرام کے لیے چنر ضروری امورا علا                                          |
| ● علم کے مقبول ہونے کی علامت                                                     |
| ● حکمت عملی اور استغنا کی ضرورت                                                  |
| ● اصلاح کاانوکھاانداڑ                                                            |
| <ul> <li>برحال میں خدمت دین ہے وابستد ہیں۔</li> </ul>                            |
| ●مقصو درضائے حق ہو                                                               |

| (P°°                                       | <ul> <li>نواب ڈھا کہ کا تاثر اور قدر دا أ</li> </ul> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| rr                                         | <ul> <li>مقدر کارزق ل کررے گا</li> </ul>             |
| ira                                        | ● استغناء كا قائده                                   |
| ال المرين                                  |                                                      |
| [F*1                                       |                                                      |
| ۳٦ <u>.,</u>                               | • عوام کے داوں پرعلاء کانقش                          |
| 1°4                                        | 🔹 کچھ کمزوریاں، کچھ مجبوریاں۔                        |
| ra                                         | <ul> <li>مختاط رہنے کی ضرورت ہے</li> </ul>           |
| I*A                                        | • حماری این بھی کوتا بی ہے۔۔۔۔۔                      |
| IFA                                        | • کچھ پانے کے لیے ۔۔۔۔۔۔                             |
| 1179                                       | • علاء کے وقار کی حفاظت ضرور ؟                       |
| 11° •                                      |                                                      |
| رتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | • اصلاح اعتراضات ــــیجی به                          |
| IF I                                       | <ul> <li>اخلاص نیت بهت دشوار سه</li> </ul>           |
| [["r                                       | • آپ بی                                              |
| 166                                        |                                                      |
| 177                                        | ● مُزت فداك پاك دية إي                               |
|                                            | • آج کی دنیا بہت ہوشیار ہے                           |
| IF C.                                      | • وعا كاابتمام                                       |
| IF'A                                       |                                                      |

| (ra             | ● مطالعه بهجی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul> <li>سعادتوں سے بڑھ رُسعادت</li> </ul>                                         |
|                 | • ایک ضروری تنبید                                                                  |
| <u>الرح""""</u> | ● مردم شای اور موقع شای کی ضرورت                                                   |
| If A            | ● حضرت شيخ الحديث مولا تازكريا صاحب كافكرا مكيز جواب                               |
|                 | اسلاف کاعلمی ذوق(۹)                                                                |
| وېېّ)           | ( فقيهالامت حضرت مولا نامفتى محمو دالحسن گنگو                                      |
| 15r             | ● کلمه کی ضرب کا جو گی پرا تر                                                      |
| 131             | ● پاور ہاؤئں۔۔۔۔کرنٹ بند ہوگیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 19r             | <ul> <li>و نیوی نعمتوں کے بارے میں مسلمان کی سوچے</li> </ul>                       |
| 10m             | ● حضور مَا نَظِيْرَةٍ كَى تَعْلَيمات كوزنده كرنے كى ضرورت                          |
| 150             | <ul> <li>جارے بڑوں کاعنمی ڈوق</li> </ul>                                           |
| (ST             | <ul> <li>جارے اسلان ف کا ذوق ا تہائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 120             | <ul> <li>ایسے بزرگوں پر بھی گستاخی کا الزام</li> </ul>                             |
| 120             | 🕳 حار ہے بڑوں کا آپسی تعلق 📗 📗                                                     |
| 124             | <ul> <li>حضور ٹائیائی کے ہر قول وقعل میں اتباع کا شوق</li> </ul>                   |
| 104             | <ul> <li>کی قسمت کا تھا ساری ضدیں بوری کر گیا</li> </ul>                           |
| 104             | ● حضرت تخانوی کاہد رہ تجول کرئے میں اصول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| t A A           | سر بر من الدري کرځ کې په                                                           |

| اهما        | ● تین مطریں تاک کے برابر                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ● حضرت مدفئ كى كيلى مرتبه تعاند بعون حاضرى                                                      |
| l4+         | ● حضرت تقانوي كااندازتريت                                                                       |
| YI          | <ul> <li>حضرت سہار نپوری کا حضرت تھا نویؒ ہے گھٹری خرید نے کاوا قعہ</li> </ul>                  |
| 141         | ● اقاله من تراضى طرفين شرط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| Yr          | <ul> <li>ہمارے بڑوں کی ہاتیں علمی ہوا کرتی تھیں</li> </ul>                                      |
| <b>'' </b>  | 🗢 تعادے بڑوں کی ایک مسئلہ میں بحث                                                               |
| וארי        | <ul> <li>دوحدیثون میں بظاہر تعارض اوراس کا دفعیہ</li> </ul>                                     |
| IYA         | <ul> <li>بزرگول کی صحبت میں ذوق ملا کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>       |
| IY44        | ● حضرت گنگونتی کی حضرت حاجی صاحب سے ایک مسئلہ میں معذرت                                         |
| 14.4        | <ul> <li>مئله میلادین اختلاف اوراس کی اصل بنیاد</li></ul>                                       |
| 14.1        | <ul> <li>حضرت سہارن بوری کا حضرت گنگوہی ہے مشورہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| (44         | ● حضرت نا نوتو گاگا حضرت حاجی صاحبؓ ہے مشورہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
|             | امت کامشتر که سر ماید (۱۰)                                                                      |
| رهلويٌ)     | (مفسرقر آن حضرت مولا نامحدادریس صاحب کا نا                                                      |
| ( <b>_+</b> | • عقل سب سے بڑی نعمت اور علم سب سے بڑا کمال ہے                                                  |
|             | ● علم کی دونشمیں بیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
|             | ● مومن ادر کا فریس نظریا تی فرق                                                                 |
| 1/1         | من المائم مقدر                                                                                  |

| 147        | • عنم امت کامشتر که سر مامیر به                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            | ● کیاعم تی سے اُنع ہے؟ ۔                                              |
| 144        | • تفصیلی جواب                                                         |
|            | • ونيااساب کې ونيايج                                                  |
| 147        | <ul> <li>اسباب اختیار کرناشر یعت مین مطلوب ہے</li></ul>               |
|            | • سلطنت مقصود تبین بل كرمقصودوين ہے                                   |
| 140        | <ul> <li>اسلامی تهذیب و تهدن اورنی تهذیب و تهدن بین فرق</li> </ul>    |
|            | • عربي تعليم                                                          |
| 124        | 🔹 خطبی کر لی زبان میں ہونے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|            | • عربي زبان کی نشیات                                                  |
| 144        | <ul> <li>ہندوستان کی اصل زبان عربی ہے</li> </ul>                      |
|            | • باطل کی سازش                                                        |
| 14A,       | ● صحابیدوالی زندگی بناؤ                                               |
|            | • عربی انتهم الحاکمین کی سرکاری زبان ہے                               |
|            | تعليم وتعلّم كامقصود (١١)                                             |
| ب عار فی ) | عارف مالله حضرت مولانا ذاكثرعبدالحي صاحه                              |
| IAT        | <ul> <li>نیت فالص مومن کے ایمان کا جو ہر ہے۔</li> </ul>               |
|            | <ul> <li>احادیث نبوی تعلق مع الله کاذرایعه</li> </ul>                 |
|            | • مز هنه روها نه سه مملمالله کی طرف رجی ع کرایا کرو                   |

| فايت                                           | <ul> <li>کلام الله اورا حادیث نبوید پڑیصنے پڑھائے کی</li> </ul> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 100                                            | <ul> <li>پہلے دور میں تعلیم وتر بیت کا انداز</li> </ul>         |
| IAA                                            | • طلب كي ساته هفقت ومحبت رهين                                   |
|                                                | • درس کے لیے مطالعہ کا اہتمام کریں                              |
|                                                | • منتظمين رنفيحت                                                |
| (A4.,                                          | • تبليغ واشاعت كاشعبه                                           |
| (A4,                                           | <ul> <li>اخلاقیات برخصوصی توجه دیں</li> </ul>                   |
| iaa                                            | • آلبن مین خلوش وایثار پیدا کرین                                |
|                                                | • اختلاف بوجائة فورار فع كرو                                    |
| ء<br>علامات علماء حق (۱۲)                      |                                                                 |
| حجة الاسلام حضرت امام محمة غز الى عليهالرحمة ) |                                                                 |
| (Ar                                            | ● علا جق کی پہلی علامت                                          |
|                                                | • مناجات کی لذت ہے محروم                                        |
|                                                | • حب جاه حب مال سے زیادہ خطرناک ہے                              |
|                                                | • علما جق کی دوسری علامت                                        |
| 196                                            | • علارحق کی تیسر ی علامت                                        |
|                                                | • شفیق بلخی کاشا گردینه سوال                                    |
|                                                | • خواہشات پر میں نے لگام دی                                     |
|                                                |                                                                 |

| 197   | <ul> <li>ش نےرزق کے معاملہ عن اللہ پر بھروسہ کرایا</li> </ul> |
|-------|---------------------------------------------------------------|
|       | • شيطان کودشمن بناليا                                         |
|       | ● الله پر توکل کرایا                                          |
| 194   | • چارون آسانی کمایون کے مضامین                                |
| 19.   | <ul> <li>عالم تین طرح کے ہوتے ہیں۔</li> </ul>                 |
| 19.   | ● علماء حن کی چوتھی علامت                                     |
| [9PF] | • حضرت ابوعاتم ایک عالم کی عمیادت کو گئے                      |
| 199   | • حفرت حاتم كا قاضي صاحب سيسوال                               |
| r • • | • قاضى صاحب كاصاف جواب                                        |
|       | • حضرت حاتم ایک دومرے رئیس کونفیحت کرنے :                     |
|       | • يكى بن يزيد كا فحط امام ما لك كيمنام                        |
|       | • امام ما لك رحمدالله كاجواب                                  |
| r+r   | ● علما وحق كما يانجوين علامت                                  |
| r•r   | ● حفرت مری مقطی کاارشاد                                       |
|       | • علماء حق کی محیضی علامت                                     |
| r • r | • جواب دیے میں احتیاط                                         |
| r • r | <ul> <li>علاء حق کی ساتویں علامت</li> </ul>                   |
|       | <ul> <li>اسلاف کے معمولات</li> </ul>                          |
|       | • امام بخارى رحمه الله كالمعمول                               |
|       |                                                               |

| r•4                        | ● یقین سے طبع محتم ہوگی۔۔۔۔۔۔۔                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                            | ● يقين گنا ڊول ہے۔ بچا تا ہے۔                             |
|                            | ● علماء حق کی نویں علامت                                  |
| 1.4                        | ● امت کے بہترینا فرانسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| r • A                      | ● سب سے بڑاعالم کون؟                                      |
| r.A                        | ● علماء حق كى دسويل علامت                                 |
| r • 9                      | <ul> <li>علاء حق کی شیار ہویں علامت</li> </ul>            |
| r • 9                      | <ul> <li>علاء حق کی بارجوی علامت</li> </ul>               |
| ri•                        |                                                           |
| r:•                        | <ul> <li>ایسے گناہ جن پرتو بہ کی تو فی نہیں</li> </ul>    |
| حقیقی مولوی اور عالم (۱۳۳) |                                                           |
| فِعلىصاحب تفانويٌ)         | ( حكيم الامت حضرت مولا ناشاه محمداشر                      |
| *I*                        | <ul> <li>اصل علم و و ب جومقرون بالنشيت مو</li></ul>       |
| *10"                       | ● حقیقی مولوی اور عالم کی تعریف                           |
| ria                        | <ul> <li>علاء وطلباء سے خاص خطاب</li> </ul>               |
| TIT.                       | <ul> <li>بغیرائے کومٹائے کی بھی نبیں ہوتا</li></ul>       |
| r14                        |                                                           |
| ₩IZ.                       | <b>■ غلارکوا خراو مریخه و دوروس دل برزمرجو تا</b> دارم    |

| * IA | <ul> <li>این اصلاح کے لیے مقتل عالم مندرجوع کرنا۔۔۔۔۔۔</li> </ul>   |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| *IA  | <ul> <li>الل عمر میں ایک فلطی تسلیم ندکرنے کا بڑا مرض</li> </ul>    |
| r19  | ● علاوين بإرثى بندى اوراس كالصل سبب                                 |
| rr+  | 🔹 علماء كامال وحياد كيسكه ما تحد كميا معامد جومًا جياسبير           |
| rrı  | <ul> <li>علماء كوايين اخلاص كا خودامتحان ليتر رمنا چاہيے</li> </ul> |
| rrr  | • نش الميزخفي                                                       |
|      | 🕳 علماء ُ واستغناء کی اختر ضرورت ہے                                 |
|      | 🕳 علما وَوَقُواعد تَجُويد سِيكُه لينع جِاجِئين                      |
|      | 🕳 علماء كية مدطلباء كي تكبيداشت ضروري 🚅                             |
|      | <ul> <li>بدارس دینیش مبلغ سے تقر رکی ضرورت</li></ul>                |
|      | <ul> <li>تقوی ئے ہم قرآن نصیب ہوتا ہے۔</li> </ul>                   |
| rrt  | ● تقوى كى حقيقت                                                     |
| rr4  | • ابل علم كوسادگى كى ضرورت                                          |
| rra  | 🕳 سلف صالحین اورا کابرین کی حالت                                    |
| rrq  | • رياد كبرك شعبي                                                    |
|      | <ul> <li>انتیازی این سے احتیاط</li> </ul>                           |
| rr•  | 🕳 علما وُوغِيرِ مقصود كے در بے ہونا متا سب نہيں                     |
|      | • عالم بيمل كي مثال                                                 |

## اہل علم کی صفات (۱۴۰)

# (شیخ الحدیث حضرت مولا ناز کریاصاحب نورالتدمرقده)

| rrs | • ويغوالى ذات صرف الله كى بير                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| rr2 | • برسمت والإمال                                                                  |
|     | • اشراف کی حقیقت                                                                 |
|     | <ul> <li>وزیراعظم کی دعوت پرتینول ا کابر بھاولپور میں</li> </ul>                 |
|     | • مقدر کی چیز بهرصورت بل بی جاتی ہے۔                                             |
|     | • تبلیغی جماعت والے مظرات پر نکیر نه کریں                                        |
|     | <ul> <li>حضرت مولا تا محمد المياس صاحب ومولا تا عاشق البي صاحب ك در</li> </ul>   |
|     | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                         |
|     | یں سوارو سرت میر خشن کارو ئے بخن چیا جان کی طرف                                  |
|     | ● سنرے بیر ن ہ روعے من بیا جان تا سرت<br>● کام آو یکھیے پر جانے ہے ہوتا ہے       |
|     | •                                                                                |
|     | • موجود دَبَلِیغی کام کی مفترت کے نز ویک اہمیت دافضلیت<br>تبده زیر سی نام سر است |
|     | ● تبلیغی کام کرنے والول کے لیے اہم ہدایت<br>**                                   |
| TTF | ● حمَّل کے بعد شاکل نبوی کوا بینا تا                                             |
| rrr | ● اتباع سنت کی تاکید                                                             |
| rem | <ul> <li>ناماء دین کے لیے بھیل سلوک بہت آ سان ہے۔</li> </ul>                     |
| rap | • ابل عهم میں ایک خطر ناک روگ                                                    |
|     | • معاصی کی دونشمیں شیطانی اور حیوانی                                             |

| ***                                   | <ul> <li>تکبرگ اورتگبر دور ہونے کی علامت</li> </ul>                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| rra                                   |                                                                                       |
| rra                                   | • حمار مدا كابركا يقين والأعلم                                                        |
| تعر                                   | <ul> <li>دورصد لني ميس علاؤالدين حضرمي كاوا</li> </ul>                                |
| rrz                                   | <ul> <li>عارے اکابر کی نگاہ تخواہوں پر نہتی .</li> </ul>                              |
| اليقوب صاحبٌ نا نوتوي كاجواب ٢٣٧      | <ul> <li>بڑی تخواہ کی بیش کش اور حضرت مولا:</li> </ul>                                |
| T/7/A                                 | <ul> <li>حضر سته مولا نا قاسم نا نوتو ی کاوا تعه</li> </ul>                           |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                                                                       |
| rr9                                   | • جارے اکا یر کا فقرو فاقیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ra+                                   |                                                                                       |
| rai                                   | • ہمارے اکابرکا استخناہ                                                               |
| rar                                   | <ul> <li>جارے اکابر کا مخالفین کے ساتھ برتا کا</li> </ul>                             |
| rar                                   | <ul> <li>حضرت تحما نوئ كامعامه</li></ul>                                              |
| ror                                   | • مفرت تَينَ كالضيحت                                                                  |
| ror                                   | • معمولات كى يايندى                                                                   |
| ىللااورصفات بىلم (١٥)                 |                                                                                       |
| اری صدیق احمد صاحب با ندویؓ)          | (عارف بالله حضرت مولانا قا                                                            |
| ray                                   | <ul> <li>کبھی علم گراہی کا ذریعہ بنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| ray                                   |                                                                                       |

| ro4 | <ul> <li>علاء کی عزت دین کام کرنے اور سادگی میں ہے</li> </ul>                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t & | <ul> <li>مقدر کی روزی ٹل کررہتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                   |
| r&A | <ul> <li>ترتی بغیرمجابده کئیمی ہوتی۔</li> </ul>                                                    |
|     | ● حضرت رائے پوری کا حال                                                                            |
| ٢۵٩ | ● حضرت مولا ناعلی میان کا استغنا                                                                   |
| ra9 | 🜩 خوشانداور چاپلوی ہے بچو                                                                          |
| ry+ | ♦ تقوى اختيار كرو                                                                                  |
| ry+ | <ul> <li>جوتقوى اختيار كرتا ہے اللہ اس كى مدوكرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| ry+ | • جتنابس میں ہےاتنا کرلو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| **I | <ul> <li>حرام ہے بیختواللہ طال بنا کردیے گا</li> </ul>                                             |
| r11 | <ul> <li>آج کل ایل مدارس کا حال</li> </ul>                                                         |
| ryr | ● حفرت شیخ الحدیث کی شان استغناء                                                                   |
|     | علماء كي صفات (١٦)                                                                                 |
| (i  | (حضرت مولا نامفتی عاشق الهی بلندشهرگ                                                               |
| r77 | ● الله تعالیٰ کی رضا کی فکر کرو                                                                    |
| r44 | <ul> <li>علماء سابقين مين اخلاص وتقوى نما الماس</li> </ul>                                         |
|     | <ul> <li>انسان میں کتب جاہ کامادہ کتناہے</li></ul>                                                 |
|     | • دوہری ریا کاری                                                                                   |
|     | • زندگی ٔ خرت بنا نے کے لیے ہے                                                                     |

| rya | ● مبارک اورخوش نصیب لوگ                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| r19 | ● الله کے دین کے خادم                                       |
|     | • طلبهٔ وضیحت                                               |
|     | • د پی تعلیم ہے عمومی غفلت                                  |
|     | • ذکر وفکراور صبر وشکر                                      |
|     | • اصل مصیبت زده                                             |
|     | • ميركڙ واڄنتج بيڻها ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | • روایجی تصوف                                               |
|     | • حضرت كَنْكُونَى اور حضرت تفانون كامعامله                  |
|     | ● حقیقی بیر اور مصنوعی بیر                                  |
|     | <ul> <li>حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه کا حال</li> </ul>  |



#### تقريظ

حضرت مولا ناعب مرالله صاحب کا بهودری دامت بر کاتبم رئیسس الحب معددارانعسلوم، ترکیسسر، گجرات

قال الله تبارك وتعالى " وَدُكُورْ فَإِنَّ اللهُ كُورَى تَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" الله تعالى الله تبارك وتعالى " و وَدُكُورْ فَإِنَّ اللهُ كُورَى تَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ " الله تعالى فرمات إلى مرت رب، ياد دبانى كرنا مؤمنين كونفع ويتا ب،اس لي بردور مين علائ است في تذكير كافر يعند اداكيا به، كونى وعظ وارشاد كذريعه ال فريضه كواداكرتا به توكونى تحرير كووسيله بناتا ب-

دورنبوت سے جتنا بعد ہور ہاہے امت میں اندال میں کوتا ہیاں بڑھ رہی ہیں گراس دور آخر میں بھی علماء ربانبین برابر اصلاح کے کام میں گے ہوئے ہیں اور ان شاءاللہ قیامت تک مجدد مین اور مصلحین کاسلسلہ جاری رہے گا۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب بالن بوری قاسی مدخله کو الله تعالی جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے امت کے ہر طبقہ کے لیے بہت مفید مضامین جارے اکابرین اور علمائے راخین کی کتابوں ہے جمع کرے شاکع کرنے کا ادادہ کرلیا ہے، بندہ نے اس کے عنوانات پرنظر ڈالی تو اس کو بہت مفید بایا ، اللہ تعالی اس کو قبول فر مائے اور امت کے ہرفر دکواس سے استفادہ کرنے اور عمل کی تو نیق عطافر مائے۔ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے یا تو ہزر گول کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے یا ان کی کتابوں کے مطالعہ سے معصد حاصل ہوتا ہے۔ موالانا موصوف کی میہ کتابیں '' خطبات سلف'' اصلاح امت کے لیے بہت مفید ہوں گی ، القد تعالی سب کو ہدایت فرمائے۔

> فقط والسسلام احقرعسب مرالله عقست مرله ۴/جمادی الاولی ۱۳۲۳ ه

#### تقريظ

### نمونهاسلاف حضرت اقدن مفتى احمه صاحب خان بورى دامت بركاتهم

الله تبارک تعالی نے انسان کوجن مختلف کمالات سے توازا ہے ، ان میں سے ایک بیان اخطاب کی صلاحیت بھی ہے کہ وہ عمرہ اور دل نشیں پیرابیہ میں اینے مافی الضمير كوخاطبين كے پیش كرنا ہے، الله تبارك تعالى نبي كريم كُفَيَّا كا كوجن خصوصيات اور امتیازات ہے نوازا تھا ان میں ہے ایک جوامع الکلم بھی ہے یعنی الفاظ کم ہوں اور اس معانی اور مدلولات زیاده جول،حضور ا کرم تاثیقی کی اس خصوصیت اورانتیاز کا کچھ حصد آپ میٹیزائی کے صدقہ اور طفیل میں آپ کے علوم کے وار ثین حضرات علاء کو تجی دیا گیا ہےجس کے ذریعہ علماء کا میرطیقہ ہر زمانہ میں است کی اصلاح وتربیت کا فریضہ انجام دیتار ہاہے،ہم جس دورہے گذرر ہے ہیں اس ہیں علماء سابقین کی مختلف علی واصلاحی خد مات کومقع اور مرتب کرنے کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے، چنا نیجہ علائے سابقین کے اس علمی وخیرہ کو دور حاضر کے علیا پختلف عنوانا ت کے ماتحت ترتیب دے کرامت کے سامنے پیش کررہے ہیں جس کا مقصد ایک بی موضوع پر مختلف اکا برعلاءومشائخ کے افادات بیلجاطور بر قارئین کی خدمت میں پیش کرنا

ہے۔ اسی نوع کا ایک سنسلہ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب پالن پوری زید مجد ہم فی شروع کیا ہے جس بیل ' خطبات سلف'' کے عنوان سے مختلف موضوعات پراکا بر واسلاف امت کے خطابات کو پیش کیا جارہا ہے ، چنا نچہ اس وقت ہمارے سامنے اس زیر ترتیب کتاب کی چارجلدیں ہیں ، جن بیل سے دوجندوں بیل علماء کرام کو مخاطب بنا کر دیئے گئے خطبات کو جمع کیا گیا ہے اور دوسری دوجلدوں بیل طلبائے کرام کو مخاطب بنا کر دیئے گئے خطبات کو جمع کیا گیا ہے اور دوسری دوجلدوں بیل طلبائے کرام کو اعظب بنا کر دیئے گئے خطبات کو جمع کیا گیا ہے اور دوسری دوجلدوں بیل طلبائے کرام کو ایک خطبات کو جمع کیا گیا ہے ، بہر حال اپنے موضوع پر ایک اچھوت انداز بیل کی گئی ہملی کاوش قابل مبارک با دیے اور حضرات علماء وظلباء کے لیے خاصہ کی چیز ہے ، دعا کرتا ہوں الند تعالی مولانا موصوف کی اس سی جمیل کو حسن قبول عطافر مائے اور پڑھے والوں کو اس سنے زیادہ سنے زیادہ فائدہ پہنچائے گوفظ

اُملاه:احمب دهنانپوری ۳/ جهاویالاولیا ۳۳اه

#### رائب اورمشوره

#### عضرت مولانا مفتى امين صاعب پالن پورى دامت بركاتهم استاذ حديث وفقه و مرتب فتاوى دار العلوم ديوبند

بسم الله الرحن الرحيم ٱلْكَتْدُولُهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَسَلَّمُ عَلَى الْدُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُثَّقِيْنَ العد!

آمنابعدد! کسی دینی کتاب پرتفتسسریظ لکھنانہایت فرمدداری کا کام ہے، کیوں کریددر حقیقت شہسادت ہوتی ہے کرصاحب کتاب نے جولکھاہے وہ درست ہے، خصوصاً جو کتاب وعظ وتفسسریر کامحب موجہ ہواس پر تفسسریظ لکھنا انتہائی دشوار ہوتا ہے ، کیوں کہ وعظ وتفسسریر میں بعض با تیں مسب لغسہ آمیز ہوتی ہیں۔

جب موادنا حفظ الرحمن صاحب نے اس محب موعد پر تفت سریظ کھنے کی فر مائش کی تو احقر نے تمام تقت اریر اور نصب انٹے کو دیکھے بغیر تقت سریظ لکھنا دیا نت کے خلاف بھی ادھر مواد نابار بار اصرار کرتے رہے کہ کتاب کوجلد شائع کیا جائے ، لیکن وقت میں اتن محب کو کا بیان کے جائش نہیں تھی کہ میں پوری کتاب از اول تا آخرد کھنا ، کیوں کہ جس وقت مواد نا نے نصب انٹے اور تقت مواد نا نے نصب انٹے اور تقت مواد نا نے نصب انٹے اور تقت مواد نا کہ جب تک نست اوی رحیمیہ کی تھیج سے فار غ خیا ، اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب تک نست اوی رحیمیہ کی تھیج سے فار غ خیا ، اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب تک نست اوی رحیمیہ کی تھیج سے فارغ خیا ، اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب تک نست اوی رحیمیہ کی تھیج سے فارغ خیا ، اس لیے میں ان وقت د کھے لیں ، محراندان کے سفر میں اتن مشخو لیت ، ہوتی تسریف لیے با کہ جب آپ لندان کے سفر میں اتن مشخو لیت ، ہوتی سے کہ کوئی علمی کام کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے۔

 دیکھا، جمن مقررین اور واعظین کی باتیں مبالغہ آمیزیافہم سے بالاتر تھیں ان کوحذف کردیا ، اور جمن بزرگول کی نفسان کا اور نقت اریر علم اور فصف لما ، ان کوحذف کردیا ، اور جمن بزرگول کی نفسان کو اس سے ناگواری جوگی ، مگر اس محب موعد پر تفت سریظ لکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا ، کیول کہ قار کین حضرات عام طور پر تقت اریظ و کیج کرکتاب کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔

اب میں بورے دنوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ خطب است سلف کی جلد اول اور دوم کو احتر نے از اول تا آخر و یکھا ہے ، یہ اسلاف کے نہایت فیمتی اور مفید خطبات اورنصائح ہیں ۔اگر ہمار ےفصف آیا نے عظام اورعلم۔ اءکرام اس کوا پنے مطالع میں رکھیں گئے تو ان شاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ،اوران کی زند کی زندگیوں میں برُ اانقلاب بِيدا مِوگاء آج بهار ہے بدرسوں ستے جوفصت آماء فارغ موتے ہیں ان میں بہت می خامیاں ہوتی ہیں ،اوران کواس کا احساس تک ٹبیس ہوتا۔الٹرتعالی مولا نا حفظ الرحمن صاحب زیدمجد ہم کو جزائے فیرعطب فرما نمیں کہموصوف نے ہارے ليے بڑی فیمتی باتیں جمع کردی ہیں،خطب ت سلف کا پیجب موعدایسا ہے کہ ہرعالم وین کو چاہیئے کہ بار بارغور سے پڑھے اور اس کے مطب ابن اینی زندگی کو بنانے کی بھر پور کوسٹشش کرے، ہزرگوں نے خطب ات ونصب انتج کا پیمحب ہوعہ ان شاء اللہ آپ کے لیے بہترین مرشد ثابت ہوگا اور ارباب مدارس عربسیہ ہے احقر گذارسٹس کرتا ہے کہ خطب ات ونصب انٹح کا بیمجب وعہ ایبا ہے کہ منتہی طلسبے بوانعام میں دیں ،اوراس کے پڑھنے کی اوراس پڑمل کرنے کی تا کید کریں ، امید ہے کہاں سے بڑا فائدہ ہوگا ،اللہ تغالی ہم سب کواسسلاف کے نششش قدم ير چينے کي توفيق عطب فرما ئيں! آمين يارب العب المسين -

محمدامسسين بالن بورى غصنسرله ولوالدبيه

خادم حدیث وفقی و مرتب فیت ادی دارالعسلوم دیویند ۴۴ /شورل المکرم ۳۴۱ ه مطابق ۴ / آمتوبر ۴۰۱۰ ویروز پیر

#### بسماللها لرحمن الرحيم



اصلاح خلق اور رشدو ہدایت کے من جملہ اسباب کے ایک تو ی سبب وعظ وارشاد ، نظابت وتقریر اور بندو تھیں ہے ہی وجہ ہے کہ ابتدائی سے اس کا سلسلہ چلا آر ہاہے ، حضورا کرم گئے کے خطبات نہایت موثر ہوتے تھے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ کے کہ آپ کے خطبات نہایت موثر ہوتے تھے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ کے جاتھ میں عصا ہوتا تھا، اور میدان جنگ میں خطبہ کے وقت کمان پر فیک لگاتے تھے، جمعہ اور عمیدین کے خطبہ کا وقت مقرر نہ تھا جب ضرورت خطبہ کا وقت مقرر نہ تھا جب ضرورت بیش آتی آتی ہے کہ خطبات سادہ وجر برائز ہوتے تھے۔

آپ ﷺ کے بعد صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی بیسلسلہ برابر جاری رہا ، چنانچہ ہمارے ان اسلاف کے خطبات ومواعظ بھی تاریخ وسیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں ،اور بیسلسلہ ان شاءاللہ تیا مت تک چاتار ہے گا۔

امت محمدید میں ہر دوراور طبقہ میں وہ پاکیز ہ نفوس ، برگزیدہ ہستیاں ، اولیاء انقیاء،صلحاء، ابرارادر پاک باطن افرادر ہیں گئے جوامت کواسلام کے نور سے منور کرتے رہیں گئے۔

امت محدید کا کوئی دوران پاکیزہ نفوس اور نیک طبیعت افراد سے خالی نبیس رہے گا۔ فرمان رسول اکرم کی ہے: لا تکوال طائفة بین اُمّتیم ظاهر بین علی الْحقی لا یَحْدُو هُمْ مَن خَلَلْهُمْ وَلَا مَنْ خَلَلْهُمْ اللّٰ قِیمَامِ السّاعَةِ: علی الْحقی لا یَحْدُو هُمْ مَن خَلَلْهُمْ وَلَا مَنْ خَلَلْهُمْ اللّٰ قِیمَامِ السّاعَةِ: میری امت میں ایک جماعت بمیشدی با قائم رہے گی بہیں ضرر پہنچا ہے گا ان کوجو فیل کرنا جائے گا اور نہ وہ جوان کی کھالفت کرے گا ، قیامت تک ہزاروں ولیل کرنا جائے گا اور نہ وہ جوان کی کھالفت کرے گا ، قیامت تک ہزاروں

مخالفتوں کے باوجودرشدویدایت کے کام میں گئی رہے گی۔

اور یہ بات بدیہی ہے کہ مواعظ وخطبات نے انسانی قلوب میں فضائل اور خوبیوں کی تخم ریزی ہوتی ہے جس سے نیکی کی راہ میں ٹابت قدمی کے جذبات جنم لیتے ہیں اور اس راہ کی تکالیف اور دشوار ایوں کو برواشت کرنا مہل ہوجا تا ہے ، اور زعدگی کی متاج عزیز کوا ممال صالحہ سے سنوار نے کا جذبہ بیدا ہوتا ہے۔

صدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔ واق مِن الْبَیّنانِ لَسِعُوّا: بعض بیان حادو ہوتے ہیں، جوجاد و کاسالٹر کرتے ہیں، دل پر بیان کے کی جملہ یا افظ کی چوٹ لگتی ہے تو زندگی کارخ ہول جاتا ہے۔

اختر کے دل ہیں دیجھلے تین سالوں سے یہ خیال کروٹ لے رہا ہے تھا کہ ہمارے اسلاف وا کابر کے وہ ایمان افروز اور قیمتی خطبات ومواعظ جومتفرق اور مختلف کتابوں میں بکھر ہے ہوئے ہیں اگر تر تیب واراور طبقہ واران کو کیا کیا جائے تو اس سے بڑے نفع کی تو قع ہے آخر تو فیق ایز دی سے تدریجی طور پر کام شروع کر ویا الی سے بڑے نفع کی تو قع ہے آخر تو فیق ایز دی سے تدریجی طور پر کام شروع کر ویا الحمد الله ارائیں بھی وہی مجھاتے ہیں اور سہل بھی وہی کرتے ہیں ہے دوجیدیں تیار ہوگئیں۔

ان خطبات ومواعظ میں ترتیب میدر کھی گئی کہ اسلاف وا کابرین کے وہ خطبات جوعلاء کے جمع میں ہوئے دخواص جوعلاء کے جمع میں ہوئے خواص کے جمع میں ہوئے اللہ میں اور دوسری حبد میں اکابر کے وہ خطبات ہیں جوطلباء کے جمع میں ہوئے ۔ تیسری جلد میں وہ خطبات ہیں جوطلباء کے سامنے کیے گئے ، اس طرح ترتیب وار اور طبقہ وار حبد ول میں ان مواعظ کی سمامنے کیے گئے ، اس طرح ترتیب وار اور طبقہ وار حبد ول میں ان مواعظ کی سماری وشوار یوں اور رکاوتوں کودور فرمائے۔
ساری وشوار یوں اور رکاوتوں کودور فرمائے۔

ا کثر بیانات تومتفرق کتابوں میں آسانی ہے دستیاب ہو، البتہ بعض بیانات کے لیے کافی دشوار بوں کا سامنا بھی ہوا ، بعض ا کابر بن کے مستقل بیانات نہیں مل سکے اور نہ ملنے کی کوئی سیس بھی تو ان کے ملفوظات ومجالس ہے مضید اقتباسات لیے كيه \_ بعض بيانات زياده طويل تحقيقوان مين يجها خضاركيا كيا\_

ہرییان میں جگہ جگہ عناوین ڈالے ، بعض بیانات میں عناوین ہے تو ان میں اضافہ کیا گیا، کچھ جگہ عناوین میں ترمیم بھی کی گئی۔

ہر بیان کے شروع میں اس کا ٹام تبحویز کیا گیا، اکثر بیانات میں ٹام موجود تھے وہ برقر ارر کھے، کچھومگسنام تبدیل بھی کیے۔

ہر بیان کےشروع میں ایک اقتناس اسی بیان کا لکھا گیا جس ہے بورے بیان کاخلاصہ سامنے آ حائے۔

سارے بیانات ہمارے ان اکابرین کے لئے گئے ہیں جو دنیا ہے وفات پاچکے ہیں،موجودہ اکابرین کے بیانات شامل نہیں کئے گئے۔

بلاکی اصول کے سردست ہمارے جن اکابرین کے بیانات موصول ہوتے گئے شامل کیے گیے ، ہمارے بعض اکابرواسلاف کے بیانات موصول نہیں ہو سکے ، گئے شامل کیے گیے ، ہمارے بعض اکابرواسلاف کے بیانات موصول نہیں ہو سکے ، اس لیے ان کوشامل کتاب نہیں کیا۔اللہ تعالی ہمارے تمام اکابرواسلاف کو بہترین جزاعطافر مائے ۔ جزاعطافر مائے اوران کے درجات کو بلندفر مائے ۔

آخر مین احقر ان تمام علاء کرام ، ہزرگان دین اور دوست واحباب کا تہ ول سے شکرگذارہے جن کی کتابوں سے یا جن کتوسط سے بیانات موصول ہوئے ، اور جنہوں نے تر تیب دجمع اور شجع میں کئی طرح کا بھی تعاون کیا ، اور جنھوں نے کئی طرح کے مفید مشوروں سے نوازا ، اللہ تعالی ان تمام حضرات کو بہترین بدلہ عطافر مائے ، اور اس سلسنہ کواحقر کے لیے ذریعہ، نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے ، اور امت کے خواص وعوام میں اس کو شرف قبول عطافر مائے ۔ آمین یارب العسالمسین ۔

این دعاازمن واز جمله جهان آیین باد کتب حفظ الرحن پالن پوری ( کاکن) خادم مکا تب قر آشید میمنگ ۲۹ گئسسه رم کسسه رام ۱۳۳۱ هده طابق ۱۹/جنوری ۲۰۱۰



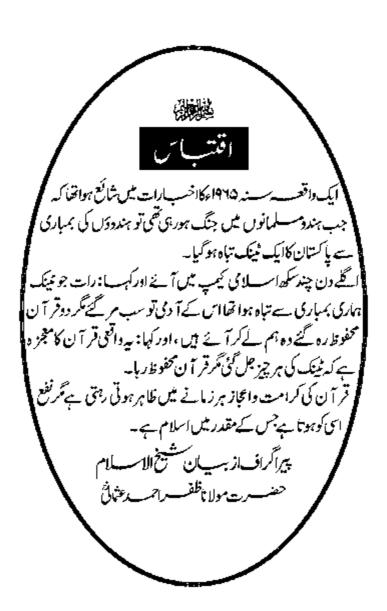

#### الْحَمْدُ بِلله وَكُفِّي وَسَلَامُ عَلْي عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفْي امَّا بَعْدُ!

#### ج کے شوق نے بے <sup>حب</sup> بین کردیا

حضرت تھیم الامت نے فرمایا: بھو پال میں ایک قاری صاحب بیتھان کو ج کا شوق ہوا اور اتنا نقاضا ہوا کہ بے چین ہوگئے جیب میں ایک ہی رو پیدتھا ای پر ارا دہ کرلیا بارہ آنے کا تصیلا سلوایا چارآنے کے بھتے ہوئے چینے تھیلے میں بھر کر پانی کے لیےلوٹا اور گائی نے کر بھویال ہے جمبئی بیادہ روانہ ہوگئے۔

راستہ میں کسی نے دعوت کردی تو قبول کرلی ورنہ چنے کھا کر پانی ہی لیا اس طرح بمبئی کافئے گئے، جہاز جدہ کے لیے تیار تھاان کے پاس ٹکٹ کے دام نہ تھے۔

کیتان کے پاس پنچے اور کہا کہ جھے جج کا شوق ہے مگر کلٹ کا دام نہیں اگر کوئی نوکری جہاز میں مل جائے تو میں مکہ پنٹی جاؤں گا، کیتان ہے کہا نوکری تو ہے مگر آپ کے لائق نہیں آپ مقدس آ دی ہیں۔اور نوکری گندی ہے فر مایا۔

اس کی پرواہ نہیں جیسی بھی نو کری ہو مجھے منظور ہے،اس نے کہا کہ کام مشقت کاہے آپ سے نہ ہو گا فرمایا:کیسی علی مشقت ہو میں کرلوں گا۔

کیا اچھا یہ بوری غلہ کی بھری ہوئی ہے آپ اس کو اٹھالیں تو ٹوکری وے دوں گا۔

دعا پراللد کی مدو

قاری صاحب نے دعا کی کداے الله میاں بہاں تک تومیرا کام تھا آ گے

آ ب كا كام ہے كداس بورى كومجھ ہے اٹھوا ديجے ميد زعا كر كے بسم اللہ كر كے بورى كو اٹھا یا اورسر سے او پر لے گئے ، کیتان کو تیرت ہوگئ خوش ہو کر کمرتھیکی اور کہا کام یہ کہ روزانةل سے سمندر کا یانی عرشہ ( بحری جہاز کی حجبت ) پر بہادیا جائے اور پاخانوں میں بھی یانی بہا دیا جائے۔قاری صاحب نے کام منظور کیا اور کنگی یا ندھ کرروزانہ ہے کام کرتے اور نماز کے وقت عسل کرے دوسرے کیڑے پہن لیتے ،رات کو تبجد میں قراءت ہے قرآن پڑھتے خوش الحان تھے ایک رات کپتان عرشے پر دیکھ بھال کے لیے آیا تو قاری صاحب کونماز میں قرآن پڑھتے ہوئے ستا تو کھڑا ہوکر سننے لگا اس کےول پر بہت اثر ہوا۔ نماز کے بعد قاری صاحب سے بو چھا کہ آ ب بے کیا پڑھ رب تصفر مایا: يقر آن بالله کا کلام ب، كهاجم وجعي يرهاو .

فرمایا: اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آ پھٹل کرکے باک کپڑے پہن کر آئیں کپتان شسل کر کے باک کپڑے پہن کرآ یا، قاری صاحب نے اسے کلمہ طبیبہ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ يُرْحَا يُحرَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرْحَانَ كَيَّان بهت خوش بوااور چلتے بھرنے فل من الله أحد برصاتها-

دوسرے انگریزوں نے اس ہے کہا کہتم مسلمان ہو گئے ہو۔ کیتان قاری صاحب کے باس آیا اور یو چھا کیا ہیں مسلمان ہو گیا ہوں؟ فر مایاتم تو کئ دن پہلے مسلمان ہو گئے ہو۔

#### كيتان قارى صاحب كأكرويده بوكما

کپتان بین کریملے تو چونکا پھر کہا اچھا ہم مسلمان ہو گئے ہیں تومسلمان ہی ر ہیں گے، اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا ہم مسلمان ہو گئے ہیں اگرتم مسلمان ہوتا چاہوتو ہمارے ساتھ رہوورندا لگ ہوجاؤ ءاس نے اٹکار کیا تو اس کوالگ کردیا۔

جب جہاز جدہ پہنچا اور قاری صاحب جہازے اتر نے گئے تو کیتان نے بھی استعفی لکھ کر اپنے تا ب کوریا استعفی بھیج استعفی لکھ کر اپنے تا ب کوریا کہ ابتم میری جگہ کام کرواور عکومت کومیر ااستعفی بھیج دو بیس بھی مکہ جارہا ہوں جج کروں گا، پھروہ قاری صاحب کے ساتھ ہو گیا اور مکہ بینی کرقاری صاحب کی مدد کرقاری صاحب کی مدد کی اور یہ کہتان بھی الن کے ساتھ آرام ہے کھا تا بیتا رہا بھر دونوں مدید منورہ بہنچہ۔
کی اور یہ کپتان بھی الن کے ساتھ آرام ہے کھا تا بیتا رہا بھر دونوں مدید منورہ بہنچہ۔

# ف المميني كے مالك پر قرآن كارثر

دوسرا وقعہ حضرت حسکیم الامت مولانا محمد است سرف علی تھانوی قدس سرہ نے کسی اخبار کے حوالے سے بیان فر ما یا تھا کدا سریکہ میں ایک نسلم کمپنی کے مالک کونماز کی نسلم لینے کا شوق ہوا تو اس نے چند عرب والوں سے جوامریکہ میں متصاپنا خیال ظاہر کیا اور نہا کہ آپ لوگوں میں جو خوش الحان مؤذن ہوا ورخوش الحان قاری ہواس کولا ہے اور دس پندرہ مقست دی بھی ساتھ ہوں میں نساز کی نسلم لوں گا۔

چسن انحب عشاء کے وقت میں سنگم کمپنی میں آئے مؤون نے اوان دی تو تمسینی کے مالک پراس کا بڑا الڑ ہوا پھر نماز سشسروع ہوئی، قاری کی قراءت من کرزار زاررونے لگانے نماز ختم ہوئی توصلے ممپنی کے مالک نے امام صاحب سے کہا مجھے مسلمان کرلو۔

انھوں نے عنسل کرا کرا سے کلمہ پڑھایا اورمسلمان کرلمیا اس نے کہا آپ ایک دو گھنٹہ روزانہ مجھے قرآن اور تعلیم ات اسسلام کاسبق وے دیا سیجیے میں آپ کی خدمت کروں گا۔

امام نے کہااس کی ضرورت نہیں یہ تو میرااسسلامی فرض ہے کہ آپ اپنا فرض

ادا کریں میں اپنافرض ادا کروں گا۔

ال کے بعد مسلم سمسینی بند کردی یا فرونست کردی اور اسپنے گھر میں گوشہ نسشین ہوگیا۔

تم كواسلام مسے كياملا

دوستوں نے ٹیلی فون پر اس سے بو چھا کہتم کو اسلام سے کیا ملا؟ بظاہر تو نقصان ہوا کہا تنابڑا کاروبارچھوڑ دیا جس سے الکھول کی آمدنی تھی ،اس نے جواب دیا کہ چھے اسلام سے سکون قلب اور راحت قلب حاصل ہو کی ہے جو کسی چیز سے حاصل نہیں ہو کی تھی۔

میں نے پہلے کیڑے ہے کی دکان کی جس میں بہت فائدہ ہوا مُرسکون قلب حاصل نہ ہوا پھر سائیکوں موٹروں کا کاروبار کیا اس میں بہت آیدنی ہوئی مُرسکون قلب نصیب نہ ہوا پھر سائیکوں موٹروں کا کاروبار کیا اس میں بھی بہت آیدنی ہوئی مُرسکون قلب نصیب نہ ہوا۔ اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھا تو دل کوسکون واطمینان اور شنڈک حاصل ہوئی اب بھے کسی کا روبار کی کی ضرورت نہیں میرے پاس آئی دولت ہے کہ میری اولا د سات پشتوں تک آرام کرسکتی ہے اب جودولت جھے اسلام سے حاصل ہوئی ہے میں سات پشتوں تک آرام کرسکتی ہے اب جودولت جھے اسلام سے حاصل ہوئی ہے میں اس میں ترتی کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت حکیم الامت نے بیرواقعہ بیان کر کے فرمایا کہ واللہ کفار کے قلوب کو سکون واطمینان نصیب نہیں گوظاہر میں سامان راحت ہزار ہوں ۔۔ بیہ دولت صرف اسلام ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

ان نماز دل کی کیفیت وحلاوت نه پوچهو

ارشاد کی وضاحت میں بیوا قعدسنایا کہ ہمار سے قصبہ میں جائی عبدالرحیم تومسلم

موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے ۱۷۔ ۱۸ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تو ہندوؤں سے حجیب کرنمازین پڑھتے تھے ابھی ہم نے پنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا صرف استاد کوعلم تھا جن سے ہم ارود فاری پڑھتے تھے۔ انہی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔

وہ کہتے ہتھے کہ ان نمازوں کی کیفیت ادر حلاوت کو نہ پوچھو جو ہم حیب کر پڑھتے تھے۔

پھرفر مایا ایک دفعہ سہار تبور سے لکھنؤ کا ارادہ کرے ریل بین سوار ہوا۔ مجھے دیکے کفتی جبیب احمد تھا نوی بھی میر سے ڈیے بین آ گئے جب ریل چھوٹ گئ تو با تیں کرنے گئے میں نے بوجھا آپ کہاں جارے ہیں؟ کہا میر ٹھ جارہا ہوں۔ میں نے کہا ممکن ہے کہ آپ میر ٹھ پہنچ جا میں لیکن میر بل گاڑی تو لکھنؤ جارہی ہے میر اکلک تکھنؤ کا ہے ہیں کر بڑے پریٹان ہوئے میں نے کہا اب پریٹانی ہے کا رہے یہ گاڑی رؤی سے پہلے نیس گھرے گی ۔اطمینان سے با تیں کرو۔ جب گاڑی رک گئ

# سكون وراحت كأحقيقي سبب

مگریس نے دیکھا کہ ان کی پریشانی کم نہ ہوئی بڑھتی ہی جاتی تھی۔اس وقت میں نے سوچا کہ میر الطمینان وسکون اور ان کی پریشانی کا سبب اس کے سوا پہنیس کہ میں نے سوچا کہ میر الطمینان وسکون اور ان کی پریشانی کا سبب اس کے سوا پہنینان اس میں سید بھے راستہ پر ہول بھی نہ بھی منزل مقصود ( یعنی واسطے ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے میں سید ھے راستہ پر ہونے کا یقین تہیں اس لیے ان کو جنت) پر بہنچ جاؤں گا م کافر کو سید بھے راستہ پر ہونے کا یقین تہیں اس لیے ان کو اطمینان وسکون راحت جمع کرلیں۔

# قرآن كيساته شغف اوتعلق

# قرآن نے بم دھا کے سے بحالیا

بعض ہندد جواس ڈید بیل سوار سے اے سے فضل الحق کی اس بات پر ہشنے گئے کہ جب بذہبی دیوانہ ہے کہ قرآن پہلے نہ آیا تو گاڑی ہی چھوڑ دی، جب بہ گاڑی کلکتہ کے قریب پیچی تو فرسٹ کلا سکے اس ڈیج کے نیچ سے بم پھٹا اور ڈیج کے پر نیچی اڑگئے جینے سوار تھے اکثر بلاک ہو گئے بعض زخمی ہو گئے معلوم ہوا کہ بعض ہندوؤں نے جواے کے فضل الحق کے ڈممن تھے یہ من کر گھٹن الحق اس گاڑی سے ہندوؤں نے جواے کے فضل الحق کے ڈممن تھے یہ من کر گھٹن الحق اس گاڑی سے جب آ رہے بین فرسٹ کلاس کے ڈیٹ کے کہ اس گاڑی ہو گئے کہ اس گاڑی سے جب گئے کہ اس گاڑی کو چھوڑ چھے تھے دوسروں کی شامت آ گئی دوسری گاڑی سے جب اسے دیکھ کے کہ اس کا دی جوائے ہیں وہ یا در کھیں کہ میرے پاس قرآن ہروقت رہتا ہے میراکوئی کی جارڈ النا چا ہے جیں وہ یا در کھیں کہ میرے پاس قرآن ہروقت رہتا ہے میراکوئی کی جھے دارڈ النا چا ہے جیں وہ یا در کھیں کہ میرے پاس قرآن ہروقت رہتا ہے میراکوئی کی جھے

نہیں بگاڑسکتا جو ہندواس ڈیے میں سوار تھے اور زخمی ہوگئے تھے انہوں نے اخبار میں بدوا قعدلکھ کر کہا کہ جب فضل الحق اس ڈیے سے انزے تھے تو ہم ہنس رہے تھے مگراب معلوم ہوا کہ ان کا انر جانا اچھا ہوا قرآن نے ان کو بچالیا۔

# بغيريره هے پڑھائے پيدائش حفظ قرآن

ایک واقعہ میراخود دیکھا ہوا ہے جس زمانہ میں میرا قیام مدرسدراند پریدرگون میں تھا تو ہندوستان سے ایک شخص رنگون آیا اس کے ساتھ اس کی لڑکی بھی تھی جس کی عمر چارسال سے زیادہ نہیں تھی اس نے کہا یہ لڑکی حافظ قرآن ہے اور بغیر پڑھے پڑھائے پیدائش حافظ ہے آپ جہا ہے چاہیں ایک آیت اس کے سامنے پڑھ دیں بیاس سے آگوں ہارہ آبتیں پڑھ دسے گی۔

چنانچەرنگون میں بہت مقامات پراس کا امتحان لیا گیا جیسا کہا تھاویسا ہی ویکھا گیارنگون کےلوگوں نے اس لڑکی کو بہت انعام دیا اس کے پاپ کی آمدنی اس لڑک کےاس کمال ہی سے تھی۔

میں نے اس سے کہا کہ آمدنی کا ذریعہ نہ بناؤ مجھے اندیشہ ہے کہ اس طرح ہیہ لڑکی زیادہ نہ جئے گی چنانچہ میرانسیال سچے لکلاا گئے سال میں نے س لیا کہ اس بڑی کا انتقال ہو گیاہے۔

## مجھے بیوی نے مسلمان بنایا ہے

ایک واقعہ مجھ سے ایک نومسلم نے اس وقت بیان کیا جب میں موضع گڑی پختہ صّنع مظفر گر میں مدرسہ امدالعلوم کا مدرس اول تھا اس موضع کے رئیس سر کا کی طرف سے مجسٹریٹ بھی ہتھے ان کے پہال و پہات کے مقد مات آیا کرتے ہتھے یہ نومسلم بھی ایک مقدمہ کے سلسلہ میں وہاں آیا تھا کیوں کہ فان صاحب کی عدالت میں اس فے مقدمہ وائر کیا تھا میرے پاس سفارش کے لیے آیا کہ فان صاحب سے سفارش کر دواس کو کوئیوں کرتے ہیں نے کردواس کو کئی نے کہد دیا تھا کہ خان صاحب میری بات کوروٹیوں کرتے ہیں نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا ؟ کہنے لگا جمھے میری ہیوی نے مسلمان کیا ہے جس کی تفصیل ہی ہے کہ شادی سے بعد جمھے بخار ہوگیا اوراس نے اتنا طول پکڑا کہ جمھے دق ہوگئی میر ابڑا بھائی ڈکٹر تھا اوراجھا ڈاکٹر تھا محنت وشفقت سے علاج کر دہا تھا مگر میری حالت بگڑ تی تمہاں تک کہا ہے دن اس نے میرے منہ پر کہدویا کہ اب علاج میں جادہ جملے کہ اس خاری حدث کی بہاں تک کہا ہے۔ دن اس نے میرے منہ بر کہدویا کہ اب علاج کی دونا اس نے میرے منہ بر کہدویا کہ اب علاج کی جہونے مردرت نہیں وہ تو یہ کہ کرچلا گیا۔

# عورت کاقر آن پرایمان ویقین

اب بیوی میرے پاس آئی اور پو چھا کیا حال ہے؟ میں نے روکر کہا حال کیا ہوتا؟ بھائی صاحب کہہ گئے ہیں کہ میرے بیچنے کی امید نیس اب دواء پر میز کی پچھ ضرورت نہیں بیوی نے کہا اگر میں تم کواچھا کر دوتو جو میں کہوں گی اس پر عمل کرو گے؟ میں نے کہا جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں اگر تو نے جھے اچھا کردیا تو جو کھے گ وہی کروں گا اس نے کہا اب تم بے فکرر ہو میں تم کواچھا کردوں گی۔

یہ کہہ کراس نے میرے بلنگ کے پاس کری ڈالی اور پچھ پڑھنا اور مجھ پر دم کرنا شروع کردیا پانی پر بھی دم کر کے مجھے بلاتی اس کڑی کاباب آریہ تھااس نے اس کو وید بھی پڑھایا تھا اور پچھا گلریزی بھی ، میں نے سمجھا کہ شاید سے وید کا کوئی مشتر پڑھتی ہے ایک ہفتہ کے بعد میں اس قائل ہوگیا کہ اسپے گھر میں بے تکلف بھرنے لگا حالا نکہ اب تک میں کروٹ بھی خوذ نہیں لے سکتا تھا۔ دوسرے ہفتہ گھرستے باہر بھی آئے لگا، تیسرے ہفتہ دکان پر بھی جانے لگا۔ چوستھے تیفتے میں بالکل تندرست تھا رنگ دروپ بھی تندرستوں جیسا ہو گیا کھانا بینا بھی حسب معمول ہو گیا۔

### بیوی کےایمان لانے کاواقعہ

جب ایک مهیندگزر گیا ہوی نے کہا اپنا وعدہ یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے اب توجو کیے گی ویساہی کروں گا ہیوی نے کہا میں مسلمان ہوں ،تم بھی مسلمان ہوجاؤ میں نے کہا تومسلمان کیے ہوگئی؟ تیرابا پ توبڑا ایکا آربیتھا ادرمسلمانوں کا دشمن ہے کہنے گئی ہمارے بیڑوس میں ایک ملاجی تھے جومسلمانوں کی مسجد کے امام تھے اور بچوں کو بھی قرآن اور دین کتابیں پڑھاتے تھے گھریں ملانی جی لڑ کیوں کو پڑھاتی تحییں پرموئیا کی وجہ ہے میں اکثر ان کے بیبال جاتی تھی اور مذہبی بحث کرتی تھی۔ ا یک دن ملانی نے کہا بیٹی اتم نے ویدتو پڑھا ہے میں نے کہا ہاں خوب پڑھا ہے ملانی نے کہا اب میری رائے ہے کہ تم مجھ سے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لوقر آن جب بورا کرلوگی پھر بحث کرنا۔ میں نے ترجمند قر آن پڑھنا شروع کر دیا ملانی پہلے مجھے وضو کرانیں پھرتر جمہ پڑھاتیں ،ایک یارہ کا ترجمہ پڑھ کرمیں نے کہالوں مزہ نہیں آتا مجھے قرآن بھی پڑھا دَاورتر جمہ بھی ، ملانی نے نَہا بہت اچھا اُردو پڑھنے والوں کوقر آن پڑھنا مشکل نہیں اب میں نے قر آن مع ترجمہ کے پڑھنا شروع كرو بااورسال بهريين فتم كرليابه

جب قرآن بورا ہوگیا تو ملائی نے بوچھاہاں بین اب کہواسلام پرتم کو کیا اعتراض ہے؟ بچھے رونا آگیا میں نے کہا ملائی جی استجی بات توبیہ ہے کہ قرآن کے برابر تو کیااس کے پاسنگ بھی کوئی کتاب نہیں۔ وید کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ اب تم مجھے مسلمان کرلو۔ ملائی نے مجھے شسل کرایا، پاک کیڑ ہے دسیے اور نماز يرُّ هائي اور کها بيني !انجعي اسلام کومخفي رڪھو۔موقعہ پر ظاہر کرما جب خطرہ نہ رہے اور میرے گھرآ کرنمازیں پڑھتی رہو۔

## قر آن میرے ڈولے میں رکھوینا

چنانچەسال بھر تنگ میں ای طرح تخفی مسلمان رہی جب تم ہے۔شا دی ہوئی تو میں نے ملانی ہے کہامیرا قرآن میرے ڈولے میں رکھ دینا۔ ملانی نے میری ماں ست كها كداس الرك كا بهارست يهال آنا جاناتها بم اس كوايتي اولا دى طرح مجمعة سق میں جاہتی ہوں رخصتی کے وقت دو جار جوڑے میں بھی اس کودے دوں ،میری ماں نے کہا یہ آپ کی محبت ہے مجھے اس سے اٹکارٹیس چنا نجید ملانی نے رفعتی کے وقت دو چار جوڑے میرے واسطے بنائے اور ان کے ﷺ میں قرآن شریف رکھ دیا، اور کہا میں نے اس قرآن کی سورہ اللہ فضوح پڑھ کرتم کوجھاڑاہے۔ای کو یانی پردم كرك بلاياب مين في كبا أكر مين قرآن توجي اسلام لاف مين كوئى عذر نبين .. بوی نے مجھے عسل کرایا یاک کیڑے پہنائے اور کلم طیب کرافة الله معتقد **رَّسُوْلُ اللّهِ** بِرُّ ها كر جِهِيم سلمان كيا اورنماز بهي سَعطلا لَي \_

## اسلام کے اظہار پر قومی حالات

میں نے کہا ابھی اس بات کو تخفی ر کھومو تعدیر اعلان کریں گے۔اس وفت تک میں اینے باپ کی دکان پر کام کرنا تھا اور وہ مجھے معقول تنخواہ ویتا تھا میں نے رو پہیر ہیں جمع کرے اپنی وکان علیحد ہ کھول لی باپ نے بھی اس میں میری امداد کی جب میری د کان خوب چل گئی تو میں نے اپنے اسلام کا اور بیوی کے اسلام کا اعلان کرویا۔ اس پرمیرے باپ کواور بیوی کے باپ کو ہڑا خصہ آیا میرے باپ منے اپنی جا کداد

# اسلام پر بہلا اعتراض اوراس کا جواب

نومسلم نے کہا: میری بیوی کے باپ نے اپنے بیٹے کومیری بیوی کے پاس بھیجا
کہ اس کو سجھا وَ وہ وید بھی پڑھا ہوا تھا اور انگریزی بھی ۔ وہ جمارے گھر آیا ادر اپنی

بہن کو سجھا نے لگا کہ اسلام بیس کیا خوبی ہے؟ مسلمان تو گؤ ہتیا کرتے ہیں ۔ میری
بیوی نے کہا بھائی صاحب! آپ تو دید پڑھے ہوئے ہیں کیا اس بیس آپ نے
منہیں پڑھا کہ ایک راجہ سے زمانہ میں بڑی وہا پھیلی تو پنڈ توں نے کہا سوگا تھی ذرج
کر کے جنگل بیس ڈال دو کہ در ندے پرندے ان کا گوشت کھا تھی تو وہا دور ہوجائے
گی راجہ نے ایسانی کیا تو وہا دور ہوگئی توجس گڑکا گوشت در ندوں پر تدوں کے کھانے
گی راجہ مے ایسانی کیا تو وہا دور ہوگئی توجس گڑکا گوشت در ندوں پر تدول کے کھانے
سے وہا دور ہوتی ہے اگر انسان کھائے تو کیا ہوگا ، اس پر وہ اذ جواب ہوا۔

# اسلام پردوسرااعتراض اوراس کا جواب

تو دوسرا سوال کیا کہ مسلمان کے بہاں پیجی مسئنہ ہے کہ کنویں میں چوہا مرجائے تو ہیں تیں ڈول نکال دومرغی مرجائے تو چالیس پچاس ڈول نکال دو، ہلی مرجائے توستر اسی ڈول نکال دو، یہ توعقل کے خلاف ہے اگر کنوال ان چیزول کے مرنے سے تا پاک ہوجا تا ہے تو ہیں تیس پچاس ڈول نکالنے سے کیا ہوگا؟ سارا پانی نکالناجا ہے۔ بیوی نے کہا کے آپ تو ڈاکٹر ہیں کیا آپ کومعلوم نیس کہ جس آ دی کا خون خراب ہوجا تا ہے تو ڈ اکثر حکیم فصد کے ذریعے سے تعوز اساخون نکال لیتے ہیں جس ہے ساراخون اچھا ہوجا تا ہے ساراخون کوئی نہیں نکالٹااسی طرح لیعض جانوروں کے مرنے ہے یانی خراب ہوتا ہے مگر سارا یانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سایانی نکالناسارے یانی کواچھا کردیتاہے۔اس پربھی وہ لاجواب ہوا۔

# ویدمیں بھی کلمہ طبیبہ کاذ کرموجود ہے

تومیری بیوی نے کہا آپ نے ویدیس پڑھا ہوگا کہ جنت کے درواز ہ پرایک کلمه کلها ہوا ہے جب تک آ وی وہ کلمہ نہ پڑھے جنت میں نہیں جاسکتا۔ پنڈت ہر ایک کوئیس بتلاتے کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ مگرمیر سے استاد نے مجھے بتلایا ہے کہ وہ کلمہ وہی ہےجس کو' ان کہنی'' کہا جاتا ہے۔ جب سی ہندو کی جان کئ دن تک نہیں نکلتی تواس ے كباجاتا ہے" ان كبنى" كهدے وه تلاالة إلّا الله مُحتَّدُ دُسُولُ الله كبتا ہے تو جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔اس پر میری ہیوی کا بھائی خاموش ہوکر چلا گیا اور باب ہے کہددیا کہ اس کے ہندو بننے کی کوئی امیر نہیں۔ وہ خوب سمجھ بوجھ کرمسلمان ہوئی

## ہندو بنیا جنت میں گشت کرر ہاہے

اس پر جھے حضرت مولانا قاسم صاحب قدس سرہ بانی دارالعسلوم دیوسٹ د کی بات یاد آگئی جوحضرت عکیم الامت ہے نتھی کہ مولا ناکے پڑوی میں ایک ہندو بنیار بتا تھااس کی دکان ہے مولا نا کے بیہاں سودائیمی آتا تھااس کا انتقال ہو گیا تومولانا نے اسے خواب ہیں و یکھا کہ جنت ہیں گشت کرد ہاہے مولانا نے بوچھالالہ بی اتم یہاں کیے پینے گئے؟ تم تو ہندہ تنے ساری عمر بت بوجا کرتے ،سود بدلیا کرتے ۔ شخصہ جنت تو مسلمان کے لیے ہے۔ کہا مولوی جی! آپ کی صحبت سے جھے اسلام سے عجبت ہوگئی جب میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا ان کہنی کہد لے جان آسانی سے نکل جائے گی۔ اب تک فرشتے میرے سامنے نہیں آئے تھے میں نے ول سے کلمہ پڑھا اور میں جنت میں بہنچ گیا۔

## قارى لالهصاحب كى دوكرامتين

ایک واقعہ بیں نے پانی بت بیں ثقات سے سنا ہے کہ وہاں ایک قاری
صاحب ہے جن کو قاری'' لالا'' کہتے ہے (غالباً اصلی ٹام لعل محمد ہوگا) ان کی یہ
کرامت مشہورتھی کہ جب وہ رمضان میں تروائح کی نماز پڑھاتے توان کا قرآن
من کر کسی کی مجال نہتی کہ آگے قدم بڑھائے سنتے کے لیے کھڑا ہوجا تا خواہ مسلمان
ہوتا یا ہندو جب تک وہ رکوع میں نہ جاتے سڑک والے قرآن سنتے رہتے جب رکوع
کر تے اس وقت لوگ اپنے کام کوجائے۔

ان کی دوسری کرامت ہے بھی تنی کہ وہ ایک بارسفر میں چلے جارہ سے چند شاگر دہمی ساتھ ہے ایک جگہ مغرب کا دفت ہوگیا۔ وضو کے لیے پانی کی فکر ہوئی۔ وہاں ایک کنویں پر رہٹ لگا ہواتھا قاری لالا نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تھوڑی دیر میں رہٹ خوبخو دیلئے لگاسب نے وضو کیا نماز پڑھی پانی پیاپھرآ گے چل دیئے اور رہٹ برابر چلتارہا۔

شاہ قسطنطنیہ کو قاری صاحب نے تر اوت کے میں قر آن سنایا جب غدرسنہ ۱۸۵۷ء میں آنگریزں نے یانی بت والوں کی معافی ضبط کر لی تو قاری لالا صاحب قسطنطنیہ چلے گئے ماہ شعبان کا اخیر تھا سلطان عبد المجید خال رحمة الله علیہ نے شخ الاسلام سے فرما یا کہ جامع معجد تک جانے کی میری ہمت نہیں شاید بر صابیح کی وجہ سے ضغف زیادہ ہو گیا تھا) کسی قاری کو تجویز کر وجوشا ہی محل میں ہم کو تر اور کی میں قرآن سنادے شخ الاسلام نے اعلان کر دیا کہ سلطان اسپے محل میں قرآن تر اور کی میں سنتا جائے ہیں جو قاری، حافظ اس کے لیے آبادہ ہوا پنانا م چیش کرے۔

کسی حافظ کی ہمت نہ ہوئی تو قاری لالا صاحب نے شخ الاسلام سے کہا ہیں سلطان کو آئن سناؤں گامیرانا م بھیج دیں شخ الاسلام نے کہا سلطان خود بھی حافظ ہیں ۔ ان کے آئے وہی پڑھ سکتا ہے جو پکا حافظ ہو کہا آپ میرانا م بھیج دیں ۔ ہیں اس کے لیے تیار ہوں چنا نچہ نام بھیج دیا گیااور سلطان کا تھم صادر ہوا کہ ان قاری صاحب کو ہمارے پاس بھیج دو پہلے ہم ان کا امتحان کس کے ۔ ان کو پیش کر دیا گیا اور سلطان نے کہی خاص مقام سے جو تھا ظ کے یہاں دشوار ہے قرآن پڑھنے کی فرمائش کی قاری ' لالا' صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ جب کی رکوع پڑہ گئے۔ سلطان پر بڑا قاری ' لالا' صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ جب کی رکوع پڑہ گئے۔ سلطان پر بڑا قاری ' لالا' صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ جب کی رکوع پڑہ گئے۔ سلطان پر بڑا قاری ' لالا' صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ جب کی رکوع پڑہ گئے۔ سلطان پر بڑا قاری ' لالا' صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ جب کی رکوع پڑہ گئے۔ سلطان پر بڑا ا

# شاہ قسطنطنیہ کا ملکہ د کٹور ریے کے نام خط

جب تروائ میں قرآن ختم ہوگیا تو سلطان نے شیخ الاسلام سے فرمایا: قاری صاحب کو اتنی اشرفیاں اور خلعت فاخرہ وے دی جائے ۔ قاری صاحب نے کہا حضور! میں اس کے واسطے ہندوستان سے نہیں آیااور قرآن س کررو پید لینا جھے گوارا بھی نہیں میں آو دوسرے کام سے آیا ہوں، فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا نگریزوں نے میری بستی کے مسلمانوں کی معافی ضبط کرلی ہے کیوں کہ وہ بھی غدر میں شریک تھے آپ بستی کے مسلمانوں کی معافی ضبط کرلی ہے کیوں کہ وہ بھی غدر میں شریک تھے آپ

ہادشاہ ہیں۔ آپ سفارش کردیں کہ پانی بت کے مسلمانوں کی معافی بحال کی جائے سلطان نے کہا ہیں۔ بیتر آن کا معاوضہ سلطان نے کہا ہیں میرجی کردوں گا آپ میرا ہدیے تبول فرما نمیں۔ بیتر آن کا معاوضہ ملکہ و کثور ہے کوخط لکھ ویا اور اس کی نقش قاری لالا صاحب کودے دی تا کہ وائسرائے ہند کودکھلا دیں اس طرح پانی بت کے مسلمانوں کی معافی ضبط ہونے کے بعد بحال ہوگئ

## قرآن كالمغجزه

ایک واقعہ سنہ ۱۹۲۵ء کا اخبارات بیل شائع ہوا تھا کہ جب ہندومسلمانوں میں جنگ ہور ہی تھی تو ہندوؤں کی بمباری سے پاکستان کا ایک ٹینک تباہ ہو گیا اگلے ون چند سکھ اسلامی کیمپ میں آئے اور کہارات جو ٹینک ہماری بمباری سے تباہ ہوا تھا اس کے آدمی توسب مرگئے دوقر آن محفوظ رہ گئے ہوہم لے کر آئے ہیں اور کہا: واقعی بیقر آن کا مجزہ ہے کہ ٹینک کی ہر چیز جل گئ گرقر آن محفوظ رہا۔

# ميراچثم ديدواقعه

ایک واقعہ میراچنم دید ہے شنع سہاران پوریس ایک موضع سہاران پوراور گنگوہ کے درمیان'' تیتروں' نام سے مشہور ہے وہاں ہمار ہے مواا نافلیل احمد صاحب قدس سرہ کے ایک مرید پڑواری شخصان کے پاس ایک بھنگی آیا اور کہا کہ میری مرفی نے ایک انڈا دیا ہے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے آپ پڑھ کردیکھیں کیا لکھا ہے ، پٹواری صاحب نے جیب سے آنہ آنہ ناکل کر بھنگی کو دیا انڈ ااس وقت بیسہ وو بیسہ کا تھا بھنگی سے کہا تو اس کا ایک آنہ لے لے اور انڈا بھے دے دے دے یہ تیرے کام کانہیں میرے کام کانہیں

طرف لا القائل الله پڑھاجاتا اور دوسری طرف محت در شول الله پڑھاجاتا تھا۔ پڑواری نے انڈے کی زردی شعیدی نکال کراس میں چونا بھر لیا تا کہ محفوظ ہے وہ بیانڈا لے کر سہاران پور حضرت مولا ناخلیل احد صاحب قدس سرہ کو دکھلانے لائے حضرت نے ہم سب کو دکھلایا۔

قر آن کی کرامت واعی زہرزمانے میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ مَّر نفع اس کو ہوتا ہےجس کے مقدر میں اسلام ہے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلِّمِيْنَ





### 

اَلْحَمْدُ يِلْعُوَ كَفِي وَسَلَامُ عَلَى عِمَادِةِ الَّذِيثُ اصْطَفَى... آمَّا لَهُدُ! قر آن سنة برُّر ه كركو كي نعمت نهيل

حدیث میں بیمضمون آیا ہے کہ حافظ کے والدین کو قیامت کے دن موتیوں کا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشن سورج کی روشن سے بڑھ کر ہوگی تو جب والدین کو جو وسیلہ بنے تیں تعلیم قر آن کے میدانعام سطے گاتو حافظ کو کیا اجر سطے گا ای پر قیاس کر لیاجا ہے۔

فکر کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ونیا کے اندر بل کہ آخرت کے اندر بھی قر آن سے ہڑھ کراور کو کی نعمت نہیں ہے جس کواللّٰہ تعالی بصیرت دے وہ خوب سمجھ سکتا ہے۔

# قر آن کی نا قدری گفرانِ نعمت ہے

پی حق تعالی کی اتنی بڑی نعمت کی قدر ند کرنا بڑا کفران نعمت ہے ،ای واسطے نا قدر شخص کی نسبت حدیث شریف میں بیر ضعول آیا ہے کہنا اہل کو معم سکھلا نا ایسا ہے جیسے کہ خنز پر کومو تیوں کا ہار پہنا نا ، جلاخز پر کی صورت پر موتیوں کا ہار کیا ہے گا؟

حقیقت میں سوچ کرد کیے لیجے کہ بیقر آن پاک کیا شکی ہے؟ حضور تو اس کے لانے والے ہیں اور حق تعالی کا کلام ہے لہذا اس نعمت کا کوئی مول (قیمت ) نہیں ، اتنی بڑی فعمت کی قدر دانی نہ کرنا بڑا کفران نعمت ہے۔

قرآن والاسينة حضور على كے سيند كے مشابہ ہے

سیجھتے بھی ہو؟ جس سینہ میں قر آن شریف بھرا ہو، وہ کس سینہ کے مشابہ ہے؟

وہ حضور ﷺ کے سینہ کے مشابہ ہے۔

پس جس کوئن تعالی نے بیغت عطافر مائی ہوا سے چاہیے کہتمام دنیا ہے مستغنی ہوجائے ، پس آگر وہ پارٹے دئی دن روپیہ کی آمدنی والوں کا مجتاح بنار ہے تو بیقر آن کی نا قدر دانی ہے ، پس جو کوئی اس نعمت کو حاصل کرے اس کونقر و فاقد پر قناعت کرنا چاہیے ، اس کو طالب دنیا نہ بننا چاہیے بل کہاس کی بیشان ہو کہ اس نعمت کو لے کر دنیا و مافیہا ہے مستفنی ہو جائے ۔

# جن کے رہے ہیں سواان کی مشکل ہے

حبتی نعت کسی کو دی جاتی ہے اتنا ہی ہو جھ اُٹھانا ہوتا ہے ۔ سپاہی پر بار ہوگا سپاہی کا وزیر پر بار ہوگا وزارت کا ،تو جب ( حافظ کو ) سینہ رسول اکرم کے کے سینہ کے مشابہ ملاہے تو خدمت بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی اور خدمت سے ہے کہ جونعمت ( یعنی قرآن )تم کوئی ہے دہ دوسرول تک پہنچاؤ ،اوراس کی اشاعت کرو۔

# اس زمانے میں اشاعت کی بہت ضرورت ہے

د نیا کی عزت اور آخرت کی عزت اس میں ہے کہ فقرو فاقہ برقناعت کرو، اور اللہ کے داسطے اس کی اشاعت کرد کہ کسی طرح لوگوں کو یہ پہنچ جائے ۔

و نیا اور اہل دنیا اس کے مخالف ہیں۔ یہاں تک اشر ہے کہ دنیا کے مقتدا وُں کا میرخیال ہے کہ کیا قر آن پڑھا کرمسجد کاملا بنانا ہے۔

چنانچہاس زمانے میں کوئی تخص بڑے لوگوں میں ہے اس کا مدد گارٹہیں ۔غیر بذہب کے لوگ بھی اور اہل مذہب بھی سب مخالف نظر آتے ہیں۔

بعض کا خیال یہ ہے کہ جولوگ حدیث فقہ پڑھرہے ہیں وہ بڑا کام کررہے

ہیں (صیح ہے گرسو پینے کی ہات ہے کہ اگر کوئی شخص مکان بناو سے خواہ دومنزلہ، چار منزلہ یا پانچ منزلہ، کتنا ہی بلند لے جاد ہے کیسی ہی زیب وزینت کرے، شیشہ وقنادیل لگادے۔ گوظاہر بین کو بیرمکان اچھا معلوم ہولیکن سو پینے والا جانتا ہے کہ بنیا دقائم ہے توسب چھ قائم ہے (ورنہ چھ جھی نہیں)

ای طرح جننے علوم قرآنی ہیں وہ سب قرآن ہی پر قائم ہیں،ان الفاظ قرآن ہی کی بدولت سارے علوم قائم ہیں،اگر بیالفاظ ندر ہیں تو سارے کے سادے دیکھتے رہ جائمیں۔

# اشاعت قرآن کی قیمت الله کی رضاہے

سو ہماری نظروں میں یہ تھوڑا کا م ہے لیکن اگر خدانہ خواستہ یہ الفاظ ندر ہیں تو تمام علوم منہدم ہوجا ئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تو رات وانجیل کا پینے نہیں کیوں کہ ترجمہ ہوکراصل کا خیال نہیں رکھا گیا۔

بیالفاظ قرآن بنیاد ہیں سب علوم کی ،اس لیے شکراس نعت کا بیہ ہے کہ تم فاقد سے مروکیکن اس کو پھیلاؤ ،اپنی نیت کو درست کرلو جھن اللہ کی رضااس کی قیمت ہے، سواس نعمت قرآن کا بدلہ سودو سورو پر نیس ہے ،اس کا بدلہ اگر ہے تو رضائے حق تعالیٰ ہے قرآن کا پھیلانا ،تعلیم کا پھیلانا اس امید پر ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے۔

# تنخوا ةعليم كابدل بركزنهين

پس کام تواللہ کے واسطے کریں اور اس کی رضامندی کے واسطے کریں ، اب آگر اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعہ روزی پہنچا تھی توبیاس کا انعام ہے ، اس کو تخواہ نہ تجھو۔ جیسے مجاہد اللہ تعالی کے واسطے جان دیتا ہے اور شہید ہوتا ہے ، اگر شہادت ہو بلکہ غیمت مل جائے تو بھی غازی ہوتا ہے ، لیکن اگر غیمت کی ہوں میں جہاد کرتا ہے تو

شہادت نہیں ہوتی۔

خادم قرآن کی ضرور یات کا تکفل ہوتا ہے

اس میا خلاص کوقلوب میں جمالیں اور جو بندہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ خرص اخلاص ہے اور قلب کواس کی طرف رگالیتا ہے بھر وہ کیوں کرنا امید ہوسکتا ہے۔ خرص اخلاص ہونا ضرور ک ہے بلا اخلاص کے وہی مثال ہے جیسا کہ خزیر اور موتیوں کے ہار کی ، جو قر آن مجید کا قدر دال نہیں ہوتا وہ وہ ذکیل ہوتا ہے تحسیر اللّٰ فیتا قالا بحوق (سورة حج ان ) اور جن کووئیا طبی متصور نہیں ہوتی وہ خداوند کریم کے نز دیک دنیا میں بھی ممتاز ہوتے ہیں اور خدا چاہے تو اس کونقر و فاقد آتا ہی نہیں ، جنہیں تم محتاج دیکھتے ہودر اصل ان کوقر آن کی قدر ہی نہیں ۔

اب الله تعالی ہے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص دے اور اپنے قرآن کی ھفاظت کا بہتر میں طریقہ ہمیں تلقین فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے ، اور عمل کی توفیق عطافر مائے ۔

وَآخِرُ دَعُوَاتَا آنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

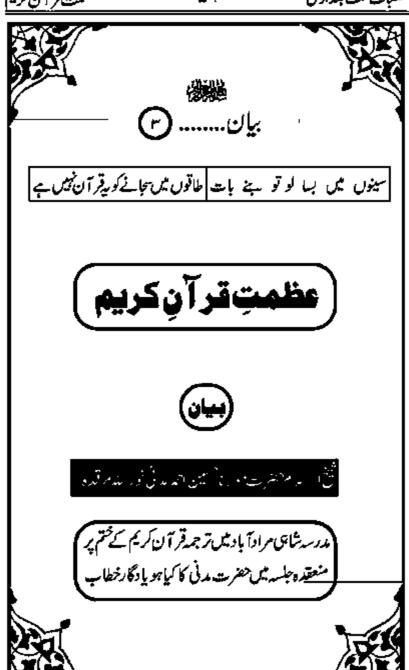



## أَخْتَلُ بِلَّهِ وَكُفِّي وَسَلَامُ عَلْ عِبَادِةِ اللَّهِ اللَّهِ السَّعَافِي... أَمَّا يَعُدُ!

### محبوببيت انسان

میرے بزرگواور بھائیو! جو بچھ بھی ہے عرش سے فرش تک وہ اللہ کا انعام ہے ،
ہمارے پاس جونعتیں جیں وہ اللہ تعالی کا عطیہ جیں چاہے نفوس ہوخواہ اعضا ہوں یا اور
کوئی چیز ہو، آپ کے سرسے پاؤ تک جو جوڑاورا عضا ہیں وہ اللہ تعالی کے پیدا کیے
ہوئے جیں اور تمام عالم میں اللہ بن کا فضل وانعام ہے جب سی چیز کی کی ہوتی ہے تو
سب کے سب اس سے مائیتے ہیں اور تضرع وزاری کرتے ہیں ، جب انہائی
مصیبت آئی ہے تو بے دین بھی اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جنگ عمومی سند ۲۹ میں انگریز نے اپنی فتح یا بی کے لیے دعا تمیں کرائی تھیں۔

الله تعالی نے اپنے احسان سے ہم کو انسان بنایا۔ انسان سب سے زیادہ شریف مخلوق ہے۔ الله تعالی کوجس قدر محبت انسان سے ہے کسی تلوق سے نہیں ہے، فرمایا جاتا ہے۔

اِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَعِوْقُ زَجِيْهُ - پَير چِارْسَسِ كَعَا كَرَكِهِ لَقَدُ خَلَقُدَا اللهِ بِالنَّاسِ لَوَعِوْقُ زَجِيْهُ - پَير چِارْسَسِ كَعَا كَرَكِهِ لَقَدُ خَلَقُدَا اللهِ اللهُ ال

جوجتنا برااس کی سز انھی اتنی برڑی

آ محفر مایا پھر ہم نے انسان کو (برسب نافر مانی) سب سے بیچے گراد یا۔جس

ے اوپر شہنشاہ کا زیادہ کرم ہوتا ہے اگر وہ سرتا بی کرتا ہے۔ شہنشاہ کے تکم کوتو رُتا ہے۔ ایک مرتبہ دومرتبہ نہیں برابر تو رُتا رہتا ہے اس کوسز البھی سخت دی جاتی ہے۔ وزیر اگر بغاوت کرتا ہے توالی سخت سزادی جاتی ہے کہ عمولی مجرموں کوالی سز انہیں دی جاتی۔ دیکھیے انسان کواللہ تعالی نے کتنا نواز اہے خود فرمانے ہیں۔

یدزیادہ قرب رکھنے والے فرشنے نیکوکاروں کے لیے۔ان کے بچوں کے لیے ان کی بولوں کے لیے دعا کرنے رہتے ہیں۔اللہ تعالی کا کمل احسان ہے کہ اس نے ابنی ظاہری و پوشیدہ نعتول سے تم کو ڈھانپ رکھا ہے ۔ جیسا کہ فرمایا وَآسُدَةِ عَلَيْكُمْ نِعِيمَهُ [سورة لقمان:۲۰]

# عشق ماوی

قرآن تذکیر بآلاء الله (خداکی نعتول کی یا د دہائی) جگہ جگہ کررہا ہے اگرتم میں مرفت ہو، اگر شرافت ہوتو احسان کر نیوالے کے احسان کو یا دکر د اور اس کے سامنے ابتاسر جھکا وَاور اس کے شکر ہے میں اپنے دل کو ہاتھ پیر کو استعمال کروایسانہ کرد گئے تو چو پاؤل سے بدتر ہوجا دکے اُواٹھائٹ کالانتھام بیل ھُمْم اَفْل [سورۂ اعراف: 14] کئے کود یکھو کہتمہار سے دوئر سے کھا کرتمہارا کتنا و فادار ہے۔

پھرانسان توسر ہے یا وُں تک داغلی اور عرش سے فرش تک خار کی نعتوں ہے گھراہوا ہے .... جو پچھرد نیا میں ہے تمہارے لیے ہے زمین کوتمہارے لیے بچھوتا بنایا آسان کوتمہارے لیے حجیت بنایا، زمین اور آسان کے ورمیان باول بنائے۔ یانی برسا کر ہرفتم کے بھول اور ہرفتم کے پھل پیدا کیے وہ عالم جوتمہارے آ گے آنے والا ہےاوران وفت آئکھوں ہے اوجھل ہے ان جگہ بہت سے وج کر جکے ہیں اور بہت ہے کوچ کرنے والے ہیں نبی ہوں ولی ہوں بادشاہ ہوں کسی کوبھی اس د نیامیں باقی نہیں رہنا ہے اللہ تعالی نے اپنی رحت سے اس عالم کے راحت وآ رام کا بھی سامان کیا ہے تمام لوگ اللہ تعالی ہے اس کی ربوبیت کا عہد کرے آ ہے ہیں۔ أَلْسَتُ يَرِيدُكُمُ قَالُوا يَلِي [سورة اعراف: ١٤٢] (ازل) من الله تعالى في سب کو حاضر کیا وہاں پر اپنی ربوہیت کاسبق دیا۔ اور اس وقت سب نے خدا کی شہنشا ہیت، ربوبیت اور مالکیت کا اقر ارکیا تگریہاں آ کر بھول گئے قیامت میں سب کو یاد آ جائے گا آئ ہم اس مادی جسم کے عاشق ہوکرسب کچھ بھول چکے ہیں۔جب کوئی کسی پر عاشق ہوتا ہے تو پھر دوسری چیزیں بھلا دیتا ہے کسی شاعر نے کہا ہے: سایا ہے تو جب سے آئمھوں میں میری جدھر ریکھتا ہوں اُدھر تو ہی تو ہے

## زينت دنيا كادهوكه

الله تعالی فرما تا ہے۔ وقتی المقایس [ سورہ آل عران: ۱۳] یعنی لوگول کے لیے بیہ سات چیزیں سجادی گئیں ( عورت ، اولا د ، سونا ، چاندی ، گھوڑ ہے ، چو پائے کھوں ، چون کے بیش جین ہے ہوتی سجایا جاتاموتی، یا قوت وغیرہ کو جو خودی خوبصورت ہیں سجانے کی کیا ضرورت ہے۔ خوبصورت عورت کے لیے تزکین کی ضرورت بیس ہے بوصورت کوضرورت ہے۔ حاجت مشاط نیست روئے ول آرام را۔

(دیکھو) شہد ہے وہ تھیوں کی تے ہے، ریشم ہے وہ کیزوں کا فضلہ ہے، مشک ہے وہ تاقیہ آ ہوکا خون ہے ۔ عنبرایک خاص قسم کی جھیلی کی تے یااس کا فضلہ ہے، مشک ہے ان آ ہوکا خون ہے ۔ عنبرایک خاص قسم کی جھیلی کی تے یااس کا فضلہ ہے، حیثنے انا ج تمہارے بیماں بیدا ہوتے ہیں اگر کھا دنہ ڈالوتو بیدا وارنہ ہو۔ کھا د ڈالنے سے گیہوں، چنا بیدا ہوتا ہے ۔ گلاب کتنا خوشبو دار پھول ہے ۔ گر گلاب کی کاشت کرنے والوں سے بوچھو کہ کس طرح بار بار کھا د ڈالنا پڑتا ہے ۔ ( الغرض) دنیا دھوکے کی ٹئی ہے ، ای لیے فرماتے ہیں: ان ندکورہ بالا چیزوں کو مزین کیا ہے ۔ دھوکے کی ٹئی ہے ، ای لیے فرماتے ہیں: ان ندکورہ بالا چیزوں کو مزین کیا ہے ۔ تہمارے آ زمانے کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں: خاتی المتوق والحیاد ق [سورہ کیا ۔ ۔ ۔ ا

تمہارے آ زمانے کے لیے اللہ تعالی نے موت وحیات کو بیدا کیا۔ حقیقت میں نہ تو دینامحبوب چیز ہے اور نہ اس کے ساتھ جمیشہ نفع اٹھانا ہے۔ و نیا تھوڑ ہے دنوں کے لیے ہے۔

### امتحسان نعمت

اللہ تعالی نے بیسب نعتیں امتحان کے لیے دی ہیں آیا تم اس منعم حقیقی وجس نے سب بچھ دیا ہے یا وکرتے ہویا اس ونیا کو بحوب رکھتے ہو؟ جس عالم ہیں ہم کو جانا ہے اس کا انتظام بھی اللہ تعالی نے کر دیا۔ پنجیروں کو مبعوث کیا ، شریعت کو بنایا ، کتابوں کو نازل کیا ، تا کہ وہاں کی تکالیف سے بیچے رہوجس طرح یہاں کا انتظام کیا۔ کھیتی باڑی تجارت وغیرہ کے ذریعے ہے۔ اللہ تعالی کو تمہاری عہادت کی کوئی حاجت مہیں ، وہ بے پرواہ ہے جو کام کروگے وہ اپنے ہی لیے کروگے ۔ کھیتی کروگے اپنے مہیارت کروگے اپنے مہیارت کروگے اپنے مہیارت کروگے اپنے اس طرح نماز پڑھو گے تو اپنے لیے ۔ اگر سب کے سب خدا کے باغی ہوجا بھی تو اس کی شہنشا ہیت میں پچھر کے یہ کے برابر بھی فرق سب خدا کے باغی ہوجا بھی تو اس کی شہنشا ہیت میں پچھر کے یہ کے برابر بھی فرق

مہیں آئے گااورسب کے سب تقویٰ شعار بن جائیں تو مچھر کے پر کے برابراس کی خدائی میں اضافہ نبیں ہوگا اور اگر سب کی مرادیں وہ پوری کردیتو اس کے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر کی نہیں آئے گی۔

خداوند کریم نے اپنے فعنل وکرم سے مال کے پیٹ میں جمیں دل ، زبان ، آگھ ، کان ، ناک سب اعضاب استگے دسیتے۔ ایک فلسٹی کہتا ہے کدانسان کے بدن کے اندر چار ہزار حکمتیں پوشیرہ ہیں بعد کونہ معلوم کتنی اور حکمتوں کا انکشاف ہو۔

### سب سے بڑی نعمت

ان تمام نعمتوں میں سب ہے بڑی نعمت قرآن شریف ہے جوامت تھر ہے کودی عنی ہے، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئیں کسی میں بید دعویٰ نہیں کیا گیا کہ الہی کتاب لے کرآئ

قر آن میں تمام دنیا کو چیننج و یا گیا که اگرتم کوشیہ ہوتو ایسا کلام بنا کرلا وُفر ما یا گیا که اعلان کردوا ہے محمد! تمام عرب کے سامنے، اہل مکہ کے سامنے که اگرتم جنات اور تمام انسان جمع ہوکر یہ کوشش کریں کہ ایسا کلام بنا کرلا تھی جیسا قر آن ہے تونہیں بنا سکیں گے، اتناز ور دارکلام ہے۔

مشرکین عرب کے لیے آتحضرت کے وقتکست دینے کے لیے بھی کانی تھا کہ
وہ ایسا کلام بنالاتے۔وہ اہل زبان تھے۔ خاص کر مکے والے بڑے نصبے وہلیج تھے۔
ان کی ایک اوٹی انجمن آتحضرت کے سے تقریباؤیٹر مصوبرس پہلے قائم ہو چکی تھی۔
ہرقوم کے شعراء ، او با اور بلغاء جمع ہوتے تھے اور اپنے اپنے تصیدے جمعوں ہیں
چیش کرتے تھے جس کا تصیدہ اچھا ہوتا تھا اس کا تصیدہ خانے کعبہ پرلاکا ویا جاتا تھا۔
اس شاعر کا سال بھر تک ج چاہوتا ، سبد معلقات آپ کے درس میں واخل ہے اس

میں سات تھیدے ای قسم کے درج کیے گئے ہیں۔

# قسرة ن كاچسيلنج

آ محضرت و ان الوگون کے سامنے قرآن پیش فرماتے ، انہیں پہلے کہا گیا کہ پورا قرآن اس جیسا بناؤاس کے بعد فرمایا کہ اچھا دس سورتیں اس جیسی بنالاؤاس کے بعد ایک سورت نہیں فرمایا گیا، سورۃ کور جیسی ہی کوئی چھوٹی می سورت نہیں فرمایا گیا، سورۃ کور جیسی ہی کوئی چھوٹی می سورت کے بعد ایک سورت کے بعضول نے بنایا بھی گرایسا ناقص کہ خودان کے آدمیوں نے اس پر نفرین کی بھاستوں پر شکستیں کھا نمیں، (مثلا) غزوہ خندتی میں بارہ ہزار آدمیوں کو جو چینگہو تھے ، ہر قبیلے کے افرادان میں جے اس دعوے کے ساتھ چڑھالائے کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے۔ ستائیس اٹھائیس روز مدینے کا محاصرہ کے پڑے سے اور ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگالیا، گرنا کا می پر مدینے کا محاصرہ کے پڑے سے اور ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگالیا، گرنا کا می پر مامان لے کرآ سے بھوٹی ۔ آپ پھائی فوج (جماعت) چار ہزارتھی اور ان کی بارہ ہزار ، کفار پورا مامان لے کرآ سے تھے۔ آخصرت کی نے در بارالی میں دُعافر مائی۔

# دیگر ساری حرکتیں کیں مگر قرآن کے جواب سے خاموش

فروری کا مہینہ تھا چلے کے جاڑے پڑر ہے تھے بڑی زور ہے آندھی آئی آندھی نے دشمن کے تمام خیموں کوا کھاڑ دیا۔ دیگوں میں سنگریاں پڑگئیں، آگ، آگ نے اُڑ کرخیموں کوجلادیاان کی تمام چیزیں برباوہو گئیں اب کیا کریں؟

دشمن کہنے ملکے کہ بھا گوتھ ﷺ نے ہوا پر جادو کردیا۔ آندھی چلوادی، کس قدر خرچہان پر پڑا ہوگا، بارہ ہزار آدمیوں کو ۲۷ / دن تک کھانا کھلایا، مجبور ہوکر دہاں لوئے مندکی کھائی ۔ اس قدر پسپا ہوئے کہ آقائے ٹامدار ﷺ نے فرمایا کہ کفار کی الی تمرنوٹی ہے کہ وہ مدینے پر چڑھائی کا آئندہ نام تک نہیں لیں گے۔ بیسب باتیں کفارنے برداشت کیں لیکن قرآن کا جواب ایک چھوٹی بی سورت کے برابر بھی نہاؤ سکے۔

# امتپ زمعجب زهٔ قسسرا ن کریم

جناب ہاری کی ذات جیسی بے نظیرو نے مشیل ہے اس کی صفات بھی الی ہی ۔ نظیرو بے مشیل ہے۔ لہذااس کا کلام بھی بے نظیرو بے مشیل ہونا چا ہے۔ عصائے موٹی علیہ السلام کا نابینا ؤں کو موٹی علیہ السلام کا نابینا ؤں کو بینا کرنا وغیرہ وغیرہ بیسب اعلی در ہے کے مجز سے ہیں مگر حادث ہیں، قرآن خداکی صفت ہے، صفات کے بغیر کو کی فعل صادر نہیں ہوسکتا۔

اگرکسی کے اندرصفت سخاوت ہے تو وہ کرم کر ہے گا۔ اور اگر سخاوت کی صفت نہیں ہے تو ہر گزخرج نہیں کرے گا۔ اس طرح اگر شجاعت کی صفت ہے تو میدان ا جنگ میں آئے گا۔ ہاتھ چلے گا، اگر شجاعت کی صفت نہیں ہے تو میدان میں نہیں آئے گا۔ غرض کہ صفت اصلی چیز ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی صفت کلام حضرت میں آئے گا۔ غرض کہ صفت اصلی چیز ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی صفت کلام حضرت میں ہو گئی ہمال سے یوں سجھے کا ایک میں میں ہو ہو تا ہرات دے دے اور کسی کے ساتھ یہ سلوک بادشاہ اسپے خزانے میں سے کسی کو جو اہرات دے دے اور کسی کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ اس کو اینا ہاتھ دیدے۔ (دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے)

## فضيلت حفظ

آج جاری مساجد خالی پڑی ہیں۔(مدارس عربیہ ) جو ہیں ان کے اندرامیروں کی اولاد نہیں پڑھتی ۔غریب اپنی اولاد کو یہاں لاتا ہے۔امیرایتی اولاد کو یو نیورٹی میں بھیجے جیں ان سے جب کہا جاتا ہے کدایتی اولا دکو مدرسد عربی میں داخل کر دوتو وہ کہتے ہیں کہ ہمار الز کا یہاں پڑھ کر کمیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ کسی معجد میں مؤذن کے متعلق آ محضرت کے لئے نے فرمایا ہے کہ ادائی گردنیں قیامت میں سب سے اونچی ہوں گی۔

فاکسار ان جہال را بہ حقارت منگر توجہ دانی کہ دریں گردسوارے باشد

## شرف غلامي

تم بھی پٹھے پرانے کپڑے والے طالب علم کوتقارت سے ندو یکھو۔جولڑ کاحفظ کے بوئے ہوئے ۔ ہے اور قر آن پر عمل کرتا ہے اللہ تعالی اس سے فرمائے گار قل وادق اللہ عمر سے بندے قرآن پر عمل کرتا ہے اللہ تعالی اس سے فرمائے گا۔ جہاں قرآن ختم ہوگا دہاں تیری کل سرا ہے گی بتم نے اپنے بچوں کے لیے جنت کا (کائی) اقتظام خبیری کیا۔اللہ تعالی حافظ قرآن سے فرمائے گاک اپنے کئیے کے دس آ دمیوں کوجن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی دوزرخ سے نکال کرجنت میں لے جا۔

میر برزرگواخدا کا پیفنل ہمارے او پرایسا ہے جواوروں پرنہیں ہوا کہ ہم کو آ محضرت کی کی غلامیکا شرف ویا گیا۔ آقا سے فلام کی عزت ہوتی ہے آگر آقابزا ہے تو غلام بھی بڑا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کوتمام پیغیبرول کے سروار خاتم النبیین کی غلامی کا شرف ویا گیا۔ آپ کی امت میں ہم پیدا کیے گئے ہمارا کوئی احسان اللہ ورسول پرنہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اسلام والیمان کی دولت عطافر مائی۔

منت منہ کے خدمت سلطان ہمی تنی منت شاس از و کہد بخدمت بداشتت اس کا حمال ہے کہ ہم کو حضرت محد اللہ کی امت میں پیدا کیا۔اس کا حمال ہے کہ ہم ملمان ماں باپ سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ( ہماری پیرحالت ہوگئی ہے کہ ہم یو خدا کو یاد کرتے ہیں اور خداس کاشکراد اکرتے ہیں )

# اد نی درجه محر

خدا کافضل ہے ہم کو ہلتی شکر گذاری کا حکم دیا تھیا۔ مینے کو شام کو دن کو کسی وقت تھوڑی دیر بیٹھ کریہ مو چا کروکہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اویر کھیاانعام ہے؟ ذکر نعمت بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے آئین بقہ گئر شھر [سور مَدابرا ہیم : ۷] یہاں ہے قید فرمایا کہ مشکرادا کرو کے ریعنی اگر کسی درجے میں بھی شکر کرو کے تو میں ضرور بالضرو اپنی معتول کا اضافہ کرتار ہوں گا۔ آپ کو زیادہ دعا مانگنے اور زیادہ وظیفہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کروکہ اس میں سب کچھ ہے آ کے فرماتے ہیں کہ اگر ضران نعمت کرو کے تو جان لوکہ میراغذاب بخت ہے۔

# ب سجھے قرآن پڑھنے پر بھی ثواب ہے

میرے بزرگو اللہ تعالی نے ہم کوبڑے بڑے انعام دیے ہیں۔ ان ہیں سب
سے بڑا انعام قرآن ہے۔ آنحضرت کے فیل میں ہمیں بیانعام ملا ہے اس کی قدر
کیجے یعضے ہوقوت کہتے ہیں کہ بے معنی قرآن پاک بڑھنا فننول وقت ضائع کرنا ہے یہ
غلا بات ہے، بے مجمی کی بات ہے ۔ آقائے نامدار فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر
حرف پر اللہ تعالی دیں دی نیکیاں دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں یہ ہیں کہتا کہ ان امرہ میم، میں دی نیکیاں ملیں گی بل کہ الف پر دی ، الام پر دی ، اورمیم پر دی جموعے
میں تیس نیکیاں ملیں گی بال کہ الف پر دی ، الام پر دی ، اورمیم پر دی جموعے
میں تیس نیکیاں ملیں گی ۔ الم کے معنی مجمع طور پر کوئی نہیں جاتا اور نہ بتلا تا سکتا ہے
میں تیس نیکیاں ملیں گی ۔ الم کے معنی مجمع طور پر کوئی نہیں جاتا اور نہ بتلا تا سکتا ہے
میں تیس نیکیاں ملیں گی ۔ الم کے مادے میں کہتے ہیں ۔ اُللہ آغدی ہیں جاتا اور نہ بتلا تا سکتا ہے

اس سے معلوم ہوا کہ معنی جانے نہ جانے تلادت قرآن سے ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملیں گی۔اگراس کے ساتھ معنی بھی سیجھے تو بہت ہی اچھاہے جیسا کہ آپ کے بہال مراد آباد میں انتظام ہے۔ بہت سے شہراس تر جمہ قرآن سے محروم ہیں۔

### جذبه ند خدمتِ دين

مراد آباد کی خوش قتمتی ہے کہ مولانا عبد الحق مدنی بہاں موجود ہیں۔ انہوں نے مدت ہوئی کرا ہی چھوڑ کر بہال کا قیام اختیار کیا اور جب سے آئے ہیں خدمت قرآن میں سکتے ہوئے ہیں، اور آپ کو بار بار قرآن کا تر جمد مناتے ہیں یہ بھی خدا کا انعام ہے۔ ان کوخو دمد سینے والے طلب کرتے ہیں۔ مدد سیشر عید (مدیند منورہ) اس بات کا طالب ہے کہ یہ وہاں پڑھا ئیں لیکن آپ کی مجت و خیرخواتی کا عذبہ ہے کہ وہ بہال رہتے ہیں مدسینے ہیں ان کا گھر بھی موجود ہے۔ وہاں اہل شہر عام طور پر ان سے واقت ہیں مدسینے ہیں بیدا ہوتے وہی تعلیم حاصل کی ہے۔ انڈ کا فضل ہے کہ وہی و تعلیم حاصل کی ہے۔ انڈ کا فضل ہے کہ وہینی وقعیم حاصل کی ہے۔ انڈ کا فضل ہے کہ وہینی عاصل کی ہے۔ انڈ کا فضل ہے کہ وہینی وقعیم حاصل کی ہے۔ انڈ کا فضل ہے کہ وہینی مندمت کے واسطے اس نے ان کو بہاں بھیجا۔ جس قدر ممکن ہوان سے نفع حاصل کی ہے۔

منیمت بان لے مل بیٹے کو جدائی کی گھڑی سر پر گھڑی ہے میرے میرے جائیو! دین کو حاصل بیٹے ہے۔ قرآن بڑی دولت میرے جائیو! دین کو حاصل بیٹے ہے۔ قرآن کو حاصل بیٹے ہے۔ قرآن بڑی دولت ہے۔ اس کے بیڑھنے میں سیسے میں مقاوت میں حفظ کرنے میں کو تائی ند کیجئے ۔ آقائے نامدانے فرمایا ہے کہ جس سینے میں قرآن ہوگا اس کو دوزخ کی آگ بیس بلائے گی ۔ مدیث میں قرآن کی سورتوں کے فضائل آئے ہیں، (مشلاً) سورتہ ملک کے معلق آئے خضرت نے فرمایا ہے کہ یہ مذاب قبر سے نجات دسینے والی ہے۔ موریہ کین کو قلب قرآن فرمایا گیا ہے۔

## قسيرآن اوررمضسان

قرآن عظیم الثان تعمت ہے۔اس کی قدر کیجیے خصوصاً دمضان کے اندر دمضان کو قرآن سے بڑی نبیت ہیں آئے خضرت قرآن سے بڑی نبیت ہے،ای میپنے میں قرآن اتارا گیااوراسی میپنے میں آئے ضرت جرئیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ اس کا دور قرمایا کرتے تھے ۔عمر کے آخری سال میں دومرتبہ دور قرمایا۔

حضرت امام الوصنيفة بررات من ايك قرآن شريف ختم محيا كرتے تھے اور رمضان كے اندردن اوررات ميں دوقرآن ختم كرتے تھے رحضرت امام شافعی اور بہت سے اٹل اللہ سے ایساری منقول ہے ۔قرآن كے معنی بمجھ ميں آئیں فيها اگر مجھ ميں منآئيس تب بھی تلاوت كيجئے ۔ يرقرآن شريف قيامت ميں كام آنے والا ہے ۔ ق آخے دعنوانا أن الحقيد في الله وَتِ الْعَلَيدُونَ





### 

# الْحَمْدُ يِلْدُو كَفِي وَسَلَامُ عَلْ عِمَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفْي ... آمَّا بَعْدُ!

## آ خسىرى رسول اورآ خسىرى كىت اسب

آپ حضرات جائے ہیں کہ قرآن پاک خدائے تعالی کی آخری کتاب ہے،
جس طرح محدرسول اللہ وہ خاتم النہ ہیں آپ وہ کے بعد نبوت کا سلسنہ تم ہوگیا
اب کوئی نبی ہیں آئے گا اگر کوئی محض نبوت کا دعوی کرتا ہے تو و و اپنے اس دعویٰ میں
کاذب ہے، ای طرح قرآن پاک اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی
دوسری کتاب نہیں آئے گی لہذا قیامت تک کے لیے ہماراد ستورالعمل یہی ہے، اس کو
مضوطی کے ساتھ مبک میں اور اس کے ساتھ جیسا شغف مطلوب ہے ویسا شغف رکھیں،
یہ وہی قرآن پاک ہے کہ جب مشرکیین مکہ اس کو سنتے ہے تھے اور اس کی آبات طیبات کوئی کرکھمہ پڑھ لیتے تھے
کہ مشرف بداسلام ہوجاتے تھے اور اس کی آبات طیبات کوئی کرکھمہ پڑھ لیتے تھے
لیخی کو اللہ اللہ محمد کرڈ میڈ کی اللہ

# مب دین اکسب رضی الله عنه کاقسر آن کریم سے شغف

حضرت صدیق اکبرضی الله عند نے اپنے مکان کے سامنے ایک چیوتر ہ بنار کھا تھا اس پر نماز پڑھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہتھے ،صدیق اکبر رضی الله عند کا امت میں جومقام ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء انہی کی ذات ہے ان کے کمالات ایمانی کا کیا کہنا! کوئی ٹیس سمجھ سکتا ، اور ریے حقیقت ہے کہ جس کا جس درجہ ایمان ہوگا اسی درجہ کی اس کی تلاوت ہوگی ،لہذا امت کا کوئی فروحضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ جیسی تلاوت نہیں کرسکتا ، اور اس کی کیفیت کا اندازہ وہی کرسکتا ہے جس نے ان سے سنا ہوگا ،ہم لوگوں کو بھلا اس کا کیا اندازہ ہوسکتا ہے؟! بہر کیف اس تلاوت کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔

یں جب آپ چبوترہ پر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے سے تو کد کے نوجوان آگرآپ کی تلاوت سنتے متھاوراس سے متاثر ہوکرایمان لاتے ہے، مشرکین مکہ نے جب بیہ حال دیکھا تو فکر ہوئی کہ اس طرح تو جارے سب جوان مسلمان ہوجا کیں گے لہذااس کورد کنے کی تدبیر کرتی چاہتے۔

چنانچدانہوں نے صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے کہا کہ آ پ مکہ چھوڑ کر کہیں ہاہر چلے جائے 'آ پ کو پہاں رہنے بیں دیا جائے گا ،قوم کی مخالفت و کھے کرآ پ نے ججرت كااراده فرماليا ،حضوراكرم را است اجازت لے كر مكدسے رواند ہو گئے انجى كي دور كئے منتھ كدراسته بيل ايك بڑے سردارست اتفا قا آپ كى ملا قات ہوگئ اس نے در یافت کیا اے ابو بر ! آپ کہاں جارہے این؟ توفر مایا: چوں کہ یہاں آپ لوگ قرآن یاک کی حلاوت سے روکتے ہیں اس کیے میں ایناوطن چھوڑ کرالی جگہ جار ہاہوں جہاں بلاروک ٹوک قرآن یا ک کی تلاوت کر سکوں بتواس نے کہا کہ آ ب لوٹ چلیں مگر اتنا کریں کہ قرآن یا ک جہر کے ساتھ نہ پڑھیں بل کہآ ہت آ ہستہ قلاوت کیا کریں ،آپ نے فرما یا بہت اچھا اور والیس آ گئے ، اور چندروز تک آ ہتہ تلاوت کرتے رہے پھرآ پ کے دل میں پیجذبہ پیدا ہوا کہ میں اب حسب سابق جهر کے ساتھ قرآن یا ک پڑھوں گا پھے بھی حشر ہو، چنانچہ جہر کے ساتھ تلاوت شروع فرمائی ، تو آپ جانتے ہیں کہ شرکین کمہی جانب ہے کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے آ کرآ پ کی تلاوت کلام اللہ کے وقت سیٹیاں اور تالیاں بجانا شروع کردیں تا كەتلاوت مىس ترخ بھواورلوگ سن نەسكىس \_

# كلام خسداوندي كالمسال

ای طرح روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ الله الاوت فرماتے تے تو قیاد عبد الدارے دوآ دمی آپ کی دائنی اور بائیں جانب کھڑے ہوکر شوروشغب کرتے تے ، تالیاں اور سینیاں بجائے تے اور زور زور سے اشعار پڑھتے تے تاکد آپ قرآن نہ پڑھ کیں اور لوگوں کے کانوں میں آپ کی آواز نہ کانی سکے اور ایٹی قوم سے کہتے تھے کہ اس قرآن کومت سنو، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ (وقال الّذِیش گفروا لا تشب محوالی آ الْفُرْآنِ سنو، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ (وقال الّذِیش گفروا لا تشب محوالی آ الْفُرْآنِ الله تعالی کا ارشاد ہے ۔ (وقال الّذِیش گفروا لا تشب محوالی آ الله تو آن کومت اور اس کا تھی میں تا ہوں کے تا ہوں کہ تا ہوں کو تا ہوں کہ تا ہوں ک

بھائی قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اور ذہر دست تاثر کا حال ہے جب
اس کی تلاوت کی جائے توغور سے نیں اور ایباسیں جس کا دل پرائر ہو تھی کان سے
سنا جس سے دل متاثر نہ ہو، اس کا پھھ اعتبار نہیں، قرآن پاک کا اثر آگر ہمارے
دلوں پر ہوجائے تو ہماری زندگی تبدیل ہوجائے ، آج ہمارے پاس اسلاف جیسے
قلوب بیس رہے جن کی تلاوت بیں ایسی تاثیر تھی کہ کفار وہشر کین اس کوئ کر متاثر
ہوجائے ہے ، اس بنا پر ان بیس کے شریر وسرش اس بات کی کوشش کرتے ہے کہ
قرآن پاک ہمارے کا نوس تک تین نے بائے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ دل پر اثر
ہوجائے اور آبائی کفروشرک کوچھوڑنا پڑے ، بیان کی ایک تدبیر تھی جس کو انہوں نے
ہوجائے اور آبائی کر وشرک کوچھوڑنا پڑے ، بیان کی ایک تدبیر تھی جس کو انہوں نے
ہوجائے اور آبائی کر جن کے لیے اختیار کر دکھا تھا ، اور اپنے جو انوں سے کہتے ہے کہ
اس قرآن کو مت سنو۔

# مشر کین کی تدبسیه رکار د

الله تعالى ان كى اس تدبير كى ترديد شى ارشاد فرمات بى كريداوك لا تشمة عُوا الله تعالى ان كى اس تدبير كى ترديد شى ادر بيل كهنا مول كر وقافا فُوء الْفُرْآن فَاسْتَعِعُواْ لَهُ

**وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُوْ مَنُونَ (**سورہ اعراف ۲۰۴) لین جب قر آن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا وَاورخاموش رہوتا کہتم پررحم کیا جائے۔

اس آیت میں ان کے ہر ہر جملے کا پورا پورارد ہے بینی جس طرح انہوں نے کہا کہاں قرآن کومت سنو اور تلاوت کے وفت شور مچاؤ ، امید ہے کہتم غالب آجاؤ گے ، ای طرح اس کے مقابل اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جسب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا وَاور خاموش رہوامید ہے کہ اللہ تعالی تم پر رحم فرما تھیں گے۔

سبحان الله! کیا خوب کلام ہے اور کیسا پُر کیف مضمون ہے کہ انہوں نے کہا مت سنواور الله تعالی فرماتے ہیں خاموش رہو، انہوں نے کہااس تدبیر سے تم غالب آجا دکئے اور الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہم جو تدبیر بتلار ہے ہیں اس کو اختیار کرنے سے تم پر رحمت الہی متوجہ ہوگی جس سے تم لوگ غالب ہو گے تہ کہ یہ کفار۔

الله اکبر!اس کلام میں کس قدر بلاغت ہے، بے پٹک پیکلام خداوندی کا کمال اور خاص دصف ہے۔

# تلاوت كلام الله كي حسلاوت كيما وركيسي؟

ہمائی! جب قرآن پڑھاجائے توسکون سے سنواور خاموش رہو جو تحض خاموش ہوکر دل لگاکر ہمہ تن گوش ہوکر قرآن کوسنتا ہے ای کو تلاوت کی لذت وطلاوت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایس لذت وطلاوت رکھی ہے جو کسی جو میں بہیں ، اب کس قدرافسوس کی بات ہے کہ ایسی بابر کت کتاب ہمارے اندر موجود ہے مگراس کے برکات ہے جمروم ہیں ہمیں چاہئے کہ اس کی تلاوت کا معمول بنادیں اور کلام اللہ کی تعظیم و تکریم کے ساتھ تلاوت کریں اور اس میں تد برو تفکر کریں اور خدا کی کتاب ہمیں۔ اور خدا کی کتاب کو جی لگا کر پڑھیں۔

www.besturdubooks.net

تعالی ہے محبت بردھتی چلی جاتی ہے یعنی کلام الله کی علاوت اور ساعت سے الله تعالی

انسان جس قدر كماب الله يعيميت يبدا موتى بهاور كلام الله كوز يعدالله

کی محبت پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی بھی ہے اور اس سے اللہ تعالی کی رحمت خاصہ توجہ ہوتی ہے ، اور نسبت مع اللہ کی بھیل ہوتی ہے۔

# ا يك عظسيه الثان نعمت

میرے بریزوا قرآن پاک اللہ تعالی کی عظیم الثان المت ہے، جس کوترآن مل گیااس کو بہت بری دولت حاصل ہوگئ ، اس کی قدر بہی نو اور سمجھو کہ اللہ تعالی نے ہم کو بہت بڑی دولت سے نواز اے ، اللہ تعالی نے اس نعمت کو بطور امتان و کرفر مایا ہے جنا نچہ رسول کریم ہیں کو کا طب کرکے ارشاد ہے (وَلَقَدُ اَلَیْدَاک سَدِیْعاً قِبْن ہے جنا نچہ رسول کریم ہیں کو کا طب کرکے ارشاد ہے (وَلَقَدُ اَلَیْدَاک سَدِیْعاً قِبْن ہے اللہ قانی واللہ بڑی المحالی واللہ واللہ بڑی ہوری نعمت یعنی سات آیات دیں جونماز میں مکرر پڑھی جاتی ہیں (مراداس سے سورة فاتحہ) اور قرآن تظیم مرحمت فرمایا۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے " فضُلُ گلامِر الله علی سائیرِ الْکَلامِر گفضُلِ الله علی مُلْقِه " لِیمَ الله تعالی کے کلام ودوسرے کلاموں پروی فضیات حاصل ہے جوالند تعالی کوارٹی مخلوق پر۔

# قسىرآن كريم كى ناقسەرى پروعىيە

اس سے معلوم ہوا کہ جس کوقر آن جیسی دولت حاصل ہوا در پھروہ و دنیا کی کسی چیز کی طرف لیچائی نظر ہے دیکھے تو اس نے کلام اللہ کی تنقیص کی اور بہت بڑی نعمت کی ناقدری کی ۔ نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ میری امت کی عبادت میں سب سے افضل تلاوت قرآن ہے، اورآج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ غفلت۔ اور بے اعتنائی ای کی طرف ہے ہوری ہے اگر ہم اس کا اہتمام کریں اور فست رآن کریم کو مضبوطی ہے پکڑیں تو ہماری حالت بدل جائے۔

#### مسلمان تاقب امت محفوظ رہیں گے

ایک مرتبه کا واقعہ ہے کہ پرتاب گڑھ کے قریب ایک جگدا جناع ہواجس میں بڑے بڑے علماء تشریف لائے تھے، مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، اور وہ اجتماع اس غرض سے منعقد کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی بقاء و تحفظ کی سیل پرغور کیا حسب ہے، میری طبیعت وہاں پہنچ کر خراب ہوگئی اس لیے میں نے لوگوں سے کہا کہ جب سب علماء کرام بیان فرمالیں توسب سے اخیر میں مجھے بلوالیا جائے۔

َ چنانچے بیانات ہوئ اوراخیر میں لوگ بھے بلانے کے سلیے آئے تی جاکر وہاں بیٹھ گیا مگر پہلے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی اچا تک اللہ تعالی نے میرے دل میں بیآ یت ڈالی اِ گا تھی تکو کُونا اللّی کُرّ وَ اِ گا کَهُ کَمَ اِ فِطُونَ (سورہ جَر : ٩) یعنی ہم نے قرآن کونا زل کیا اور ہم خوداس کی تفاظت کرنے والے ہیں۔

اس ہے میراذ بهن اس مضمون کی جانب شقل ہوا کہ جب اللہ تعالی نے قرآن یا کی حق ظنت کا وعدہ فر ما یا ہے تو اس کے لیے یہ بھی لازم وضروری ہے کہ قرآن کے حاملین ومحافظین بھی محفوظ رہیں، پس اس آیت سے جس طرح یہ معسلوم ہوا کہ قرآن پاک تا قیامت محفوظ رہیں گائی طرح یہ بھی ٹابت ہوا کہ اس کی حفاظ سے کرنے والے مسلمان بھی تا قیامت محفوظ رہیں گے، جوقرآن پاک کو پڑھیں گے اس کو یا در کھیں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔

گویا قرآن پاک کی حفاظت کاخداوندی طریقه یمی مقرر به وا که مسلمان اس کو اسپنسینوں میں محفوظ رکھیں، چنانچہ اب تک ای طور پر محفوظ ہے اور قیامت تک ای طرح محفوظ رہے گا، پس جولوگ اپنابقاء وتحفظ چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ بکڑیں، جہ آپ کلام الند کے محافظ بنیں گے تو منجانب اللّٰد آپ کی حفاظت کی جائے گی۔

قرآن پاک الله تعالی کی مضبوط رسی ہے، الله تعالی نے خوداس کوئیل الله فر مایا ہے، چِنانچِ فرمائے ہیں وَعُقصِه مُوّا ہِعَیْمِ الله بَنویْتِ (سوره آل عمران: ۱۰۳) یعنی تم سب سے سب الله کی رسی کومضبوطی کے ساتھ پکڑلو۔

# قسرآن پاکس خدائی منسبوط رسی ہے

تلاوت کے وقت اپنے قلب میں اگر اس بات کا استحضار کیا جائے کہ سیہ میر سے رب کا کلام ہے اور ہم حق تعنیٰ کا کلام ان سے سامنے پڑھ دہے ہیں اور وہ ہماری تلاوت کو جواور ہی قتم کی ہوگی اور اس میں لذت ہماری تلاوت کو جواور ہی قتم کی ہوگی اور اس میں لذت وطلاوت پیدا ہوگی ، اللہ تعنیٰ کی نے اپنے قرب کے لیے اس ری کو نازل فر ما یا ہے اور وسرا پیضدا کی وہ مضبوط ری ہے جس کا ایک سرانو خود حق تعنیٰ کے باتھ میں سے اور دوسرا سرایندوں کے باتھ میں ، گویا جو خص اس کوجس قدر مضبوط پکڑے گائی قدر حب لد خدا کے تعالیٰ تک پہنچے گا۔

صدیت شریف میں دارد ہوا ہے .. آبید و آقیاق طفّ الْقُدُ اَن ظرَف میں دارد ہوا ہے .. آبید و آقیاق طفّ الْقُدُ اَن ظرَف میں دارد ہوا ہے .. آبید و آقیات طفّ الْقَدُ الله و الله الله و الله

قرآن پاک متعلق ميري ايكمستفل ظم يهجس كاليك شعريكمي يه:

وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ ہدیے گا قیامت تک آ وہ جس کی خودخدائے پاک کرتا ہے تنہبانی مالک دوسراشع سے سر

فَرُانَهُ كَلَّمْ مِنْ جِمُوجُودِ يُعِرِجِي آوامقلس بين المُعَلَّمَةِ بِعَرِرَجِ بين جِارِسوا روائ ناداني

پس ہم کو چاہئے کہ آن پاک کو پہنچائیں اور نہایت عظمت و محبت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں اور اس میں تدبر و نظر بھی کریں ، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناویں ، اللہ تعالی فر ماتے ہیں آفکلا یہ قدیم وی الْفُرُ آن آفر علی فُلُوبِ آفِقالُها رسورہ محمد : ۲۴ ) یعنی کیا ہے لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ؟ یا ان کے ولوں مسیس تالے بڑے جیں۔

#### سىملىن قىسراك كى صفسات

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کجس کے سینے ہیں قرآن ہو
اس کوابیا ہوتا چاہئے کہ دہ اپنی رات سے بہتی تا جائے جس وقت سب لوگ سور ہے
ہوں ، اور اپنے ون سے بہتی تا جائے کہ لوگ کھسائی رہے ہول (لیعنی روز ور کھے
ہوئے ہوں ) اور اپنے حزن وقم سے بہتی تا جائے کہ سب لوگ خوشیال مسنا رہے
ہوں ، اور اپنی گریدوز اری سے بہتی تا جائے جب کہ لوگ بنس بول رہے ہوں اور اپنی طاموشی اور سکوت سے بہتی تا جائے جب کہ سب لوگ اوھراً دھری با تیں کررہے ہوں
اور بکواس میں مشغول ہوں ، اسی طرح اپنی مسکنت اور تواضع سے بہتیا تا جائے جسس
وقت کہ سب لوگ فحر وغرور کی باتوں میں گے ہوں ۔

دیکھیے!اس میں حاملین قرآن سے کتنے اوصاف کاذکرفر مایا ہے،اورسب سے اخیر میں تواضع وسکنت کے اختیار کرنے پر ابھارا ہے، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں،اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پہندیدہ چسیسنر تواضع اور مسکنت ہے،اورسب سے زیادہ نا پہندیدہ کبرونخوت ہے۔

# تسام صف ات حميد و في السل تواضع ب

ای طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جملہ اخلاق حمیدہ کی اصل تواضع ہے، ای سے سب صفات حمیدہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور تمام رذائل کی اصل تکبر ہے ای کے سب تمام برے اخلاق آ دمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں پس تواضع اختیار کرواور تکبر سے بچو۔

سیدنا آ دم علیه السلام سے اغزش ہوئی انہوں نے تواضع کاراستہ اختیار فر ہایا اور حق تعالی کے سامنے اسپے قسور کا اعتراف فر مایا دکائے قائد کا اُنفسٹا قان لگھ حق تعالی کے سامنے اسپے قسور کا اعتراف فر مایا دکتا قطائہ کا اُنفسٹا قان لگھ تغفیر لکتا قائد تخت کا لکٹ کو تن مین الگا ایپریشن (سورہ اعراف ۲۳) اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا فقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پررم نہ کریں مے تو واقعی ہمار ابڑا فقصان ہوگا۔

چنانج الله تعالی نے ان کے سریر خلافت کا تاج رکھااور اپناخلیفہ بنا کر زمین پر اتارا، اور ابلیس نے اللہ کے علم سے روگروائی کی ، اور آ دم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کی راہ اختیار کی جتی کہ اپنے قصور کی نسبت تی تعالی کی طرف کی ، تو مردو دوم طرود ہوا، چنانچ اللہ تعالی نے اپنے سوال اور اس کے جواب کوفر آن پاک میں جا بجاذ کرفر مایا ہے۔

تو و یکھیے! حصرت آدم علیہ السلام نے وقت ظلم یک آفت آنف سی اس قصور کی نسبت اپن طرف کی تومقبول بارگاہ ہوئے ، اور اہلیس نے قیما آغوی تینی میں تقمیر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی تو وہ مردودِ بارگاہ ہوا، پس جوتو اضع اختیار کرے گااس کو مقبولیت عنداللہ عاصل ہوگی اور تکبر کی راہ جلے گااس کو مقبولیت عاصل نہیں ہوگی ۔

#### سنت آ دم اور طریقمه شیطان قیامت تک چلتارے گا

الغرض قیامت تک بیردونول سلسلے چلتے رہیں گے، انبیا وادلیا واور صالحسین امت حضرت آوم علیہ السلام کی سنت پر چلتے رہیں گے اور گراہ لوگ اہلیسس کے طریقے پر چلتے رہیں سے بمولاناروم اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ:

آل كفرزعدان خواص أومست لفحسه والكظلم تسامى زندسا

لين جوآ ومطسيدالسدام ك حسناص اولادين وه مرتبقا ظلَّه قا أنفُسَنَا كى صدالكات بين اورفر مات بين:

ایں کہ می بین خلاف آ دمند فیستعدآ دم عندان آ دمند

لیحنی بیہ جوتم و کیور ہے ہو گدا وم علیدالسلام کے طریقہ کے خلاف چل رہے ہیں بیہ آ دی نہیں ہیں بل کہ آ دمی کاغلاف ہیں۔

آ كنده شعريس اس كى وضاحت فرمات إين:

احمد وبوجسل بم يكسان بدي

گینی اگر محض ظاہری شکل وصورت پر انسانیت کامدار ہوتا توحضورا قدس کا اور بریس

ابوجبل کو بکسال قرار دیا جا تا۔

اوردوسرارا سالا التقاع المين المدونون على بون العيد بكدايك توراس الا تقاع بين، اوردوسرارا سالا تقاع المين ظاہر بكر يرفرق حقيقت انسان كا عتبار سے به خوب بجھاد! حديث شريف على آتا ہے: " مَنْ تَوَاضَعَ بِلَا وَ فَعَهُ اللّهُ فَهُ وَفَى فَهُ اللّهُ فَهُ وَفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَهُ وَفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَهُ وَفَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ای روایت کے اس صدیت کی بھی شرح ہوجاتی ہے جوآب وہ کا سے دعایس واردے، اللّٰہ مَّر اجْعَلْمِی فِی عَیْنِی صَغِیْرًا وَفِی آغین القَّاسِ کَبِیرُوا ، لین اے الله! مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اورلوگوں کی نگاہ میں بڑا بنائے اس کا حاصل یہی ہے کہ مجھے متواضع بناد ہجیے۔

#### خوسش نصیب ہیں و ہالوگ

میرے عزیز داعم دین کوجب سیح نیت سے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ بھی قرب خداوندی کا ذریعہ جماہے ،لہذا تحصیل علم میں اپنی نیت ابھی سے درست کریں اور اللہ کی رضا کے لیے علم دین کوحاصل کریں ،حضور اکرم کا کا ارشاد ہے ناتی الاعمال کی بالڈیٹا ہے قرافی المی المی و مقائذی ، یقینا اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے اور بلاشبہ برآ دی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔

علم میں بھی ایک شم کی لذت وحلاوت ہے، خوش نصیب ہیں و دلوگ جن کواس
کی لذت وحلاوت حاصل ہوجائے بیر و حائی حلاوت ہے اور جس کو حاصل ہوتی ہے
اس کے نز دیک اس راہ کی ہر کلفت راحت محسوس ہونے لگتی ہے، اکا ہر امت نے
زمانہ طالب عمی میں بہت می پریشانیاں بھی ہر داشت کیس، اکثر طالب علمی کے زمانہ
میں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سلسلہ میں بھی اپنے اکا ہر کے حالات کو پیش
نظر رکھیں۔

# قرآن وحدیث کاعلم سب چیزول سے متعنی کردیتاہے

" تذكرة الرشيد" ميں واقعد لكھا ہے كه حضرت مولا نامملوك على صاحب ويلى ميں پڑھتے ہے تھے توسستائى كا زمانہ تھا، اس وقت صرف دو چيے ميں ايك آ دى دونوں وقت ہيك ہم كر گوشت رو ئى كھاليتا تھا، مگر آپ كی فریت كا بدعالم تھا كہا كثر فاقد ہموجا تا تھا، كئى كئى وقت گذرجانے كے بعد جب كھانے كے ليے بگرہ نہ ہوتا تو شام كے وقت بازار چلے جاتے جہال سبزى فروش ہے تو ڑتو ر كر ہجينك دہتے تھے ان بتول كوجع كر كے اٹھا لاتے اور نمك ڈال كراہے أبال كر كھاليتے اور اگر كى وقت نمك نہ ہوتا تو واسے ہى بلانمك كے بتول كو أبال كر كھاليتے اور اگر كى وقت نمك نہ ہوتا تو و ايسے ہى بلانمك كے بتول كو أبال كر كھاليتے اور بسااو قات كتابوں

کے مطالعہ کے لیے آپ کے ہاں چراغ بھی نہ ہوتا تھا تو سڑک کے کنار سے کھڑے ہوکر جوسر کاری لاشین جلا کرتی تھی اس کی روشن میں کتا ہے کا مطالعہ کیا کرتے ہتھے۔

دیکھا آپ نے علم کا وہ نشر تھا کہ اس میں وہ مست رہا کرتے تھے اور سب سے بڑی دولت اس کو پچھتے ہتھے اس وجہ سے وہ سب سے مستغنی رہا کرتے ہتھے اور واقعی علم ایسی ہی دولت ہے کہ جس کوقر آن وحدیث کاعلم مل جاتا ہے تو وہ سب سے مستغنی ہوجا تا ہے۔

ای عَمْم کی قدروانی کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت مولانا مملوک علی صاحب محود مقام عطافر مایا کہ مندوستان کے چوٹی کے علاء آپ کے شاگر دہوئے۔ عسلم نافع اور سلم غسب منافع

علم بہت بڑی دولت ہے اور احادیث بیں اس کی بڑی فضیاست، آئی ہے، حدیث نثر بیف بیس وارد ہے کہ عالم کی فضیات عابد پر ایس ہے جیسے چودھویں رات کے جاند کی فضیات ستاروں پر ،اسی طرح ووسری حدیث بیس وارد ہے کہ ، خواد گھ مَنْ تَعَلَّمَ الْفُوْ آن وَعَلَّهُ فَهِ ، یعنی تم میں بہتر وہ لوگ میں جوقر آن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔

ر کھتے برابر ہیں؟

ال معلوم بواكه عالم اورجائل برابرنيس ، البته يستعجمنا ضرورى مبه كه نصوص بين جمسا علم على المرابرنيس ، البته يستعجمنا ضرورى مبه كه نصوص بين جمسان من كافتيات آلى جهاس منه مراد كون ساعلم مها وراس كا حقيقت كيا مبه احتساس من السسسرى رحمد الله منه مسسسر سلار وايت به كيا مبه والمدان وايت به المعلمة علم المقان علم المقان وايات المعلمة على المنان والمان والم

یعنی علم کی دونشمیں ہیں ایک دوغم ہے جوقلب میں ہوتا ہے اور یہی علم نافع ہے اور دوسراعتم دہ ہے جوشف زبان بر ہوتا ہے اور بیدہ علم ہے جوانسان برالٹ د کی حجت ہے، یعنی پیلم غیرنا فع ہے۔

حضور اقدس الله تعالى سے علم نافع كاسوال كرتے ہيں ، چنانچ فر ماتے ہيں : « الله هرائي الله تعالى سے علم نافع كاسوال كرتے ہيں ، چنانچ فر ماتے بناه الله هرائي الله تعلق الله علم نافع مطلوب ہے اور غير نافع مذموم ہے۔

عسلم كي حقيقت

اور آپ جانے ہیں کی ملم کی حقیقت کیا ہے؟ دوایک نور ہے جواللہ تعالی اپنے خاص بندوں کے قلب میں ڈال دیتے ہیں جس سے آئییں خیر وشر کی تمیز حاصل ہوتی ہے اور حقیقی علم ای کو کہتے ہیں جس سے خیر وشر میں اقبیاز حاصل ، اور جوعلم محض زیان پر ہوتا ہے اس کو علم مری کہا جاتا ہے جس کی کوئی وقعت اللہ ورسول کے نز دیک نہیں ہے ، اس بنا پر بز رگان دین علم رس کی فدمت فر ماتے ہیں چنانچیمولا نا روئم فرماتے ہیں:

اس بنا پر بز رگان دین علم رس کی فدمت فر ماتے ہیں چنانچیمولا نا روئم فرماتے ہیں:

علم رسی سر بسر قبل است و و ت ال نے از وسیفینے حاصل نہ د تی اس کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے درنہ تو اس سے کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور نہ حال ۔

پس اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ علم حقیقی حاصل ہو، اور اس کے حصول کے لیے پچھیآ داب ہیں جب ان کا لخا ظ کیا جائے گا تب وہ حاصل ہوگا ہمار سے اکا بر نے ان آ واب کی رعایت فر مائی توعلم حقیقی ہے مشرف ہوئے۔

۸۴

# حصول عسلم کے آ داب

انہی آ داب میں سے ایک بڑاا دب سیجھی ہے کھٹم پڑل کیا جائے ، جب آ دمی اپنے علم پڑمل کرتا ہے توالند تعالی کی طرف سے اس کو بہت سے علوم حاصل ہوتے ہیں۔

چنانچہ صدیث میں دارد ہے کہ جو تحض اپنی جانی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی بات کا علم اس کوعطافر ماتے ہیں لہذا سب سے زیادہ عمل کا اجتمام کیا جائے اور اہتدائی سے کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا ادب وحترام کیا جائے اور اہتدائی سے تقویٰ اختیار کیا جائے ، نویِ علم تقویٰ ہی سے حاصل ہوتا ہے اور معصیت سے رینو ربچھ جاتا ہے لہذا معصیت سے رینو کریں اور نور تھوئی سے اپنے دلوں کوروشن کریں۔

# امام شافعی محواین استاذ کی تعیمت

ایک دفعه حضرت امام شافعتی نے اسپنے استاذ حضرت وکیجی سے عرض کسیا کہ حصن سعرت میر اتو سنہ حافظ کمزور ہے، تو استاذ نے ترک معصیت اور لزوم تقویل کی وصیت اور تاکید فرمائی اور فرمایا کہ بیٹلم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور عاصی اور تا فرمان کو خمیس و یا جاتا ۔

اس سے ان حضر ات کے نز دیک تقویٰ کا کس قدر اجتمام معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا بی سے شاگر دوں کو اس کی تا کید فر ماتے تھے اور شاگر دبھی اس کا اجتمام کرتے تھے تب اپنے وقت کے امام ہوئے ،اب آج کل اس کا اجتمام باقی نہیں رہاای وجہ سے جوحالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لبذاعلم پڑٹمل کرنے کا خوب اہتمام کریں اور تقوی ٹاختیار کریں۔

# اسب منذهٔ کرام اورطلب اسے ایک گذارسشس

اساتذ و کو چاہئے کہ خود بھی تقویٰ اختیار کریں اور طلبا وکو بھی تقویٰ ہے اہتمام کی تا کید کریں ، اور تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ سے سبے کہ اہل تقویٰ کی صحبت اختیب اور کریں اور پچھے وفت نکال کر کسی اللہ والے کے پاس جا کراس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کے تھوڑ امعمول ذکر اللہ کا بھی رکھیں ۔

#### مثائخ نے اب ایسن معمول بدل دیا

ہمارے سلف اور متقد مین بزرگان دین کا پیمعمول تھا کہ ذرمانہ طالب علمی ہیں طلباء کو بیعت نافر مانے طلب کے ہیں کے ساتھ علم حاصل کریں ہاں تحصیل عم کے بعد کسی صاحب نسبت بزرگ کی صحبت میں رہ کراپنی اصلاح کراتے بتھے اوران کی گرانی وتر بیت میں سلوک طے کرتے بتھے گروہ زمانہ نیرو برکت کا تھا اس لیے عسلم دین کے طلباء ابتدائی سے مل اور تقوی کا خیال رکھتے تھے اور طالب علمی کے زمانہ کو خفلت اور آزادی میں نہ گذار تے بتھے گراب وہ صالات نہیں رہ بہ اوگوں برعموماً خفلت جھائی ہوئی ہے ، آزادی عام ہے اس لیے مشائح نے بھی اس باب میں اپنا معمول اب بدل و یا ہے اور ای زمانہ طالب علمی ہی سے قکر اصلاح اور ذکر اللہ کی معمول اب بدل و یا ہے اور ای زمانہ طالب علمی ہی سے قکر اصلاح اور ذکر اللہ کی طرف متوجہ فرماتے ہیں بل کہ ضروری قرار دیتے ہیں ۔

لہذااب ضروری ہے کہ ابتداء ہی ہے کچھڈ کروشنل بھی کریں اور کمی اللہ۔ والے سے تعلق بھی پیدا کریں اوراس کی صحبت میں جا کر بچھ وقست ضرور گذاریں تا کہ ابھی سے نفس اس کا عادی بن جائے ورندا گریپز مانٹ ففلت میں گذرجائے گابعد

میں تفس جندی قابومیں نہ آئے گا۔

### قلب کے اصلاح کی اسٹ دنسسرور سے ہے

عدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھسٹ زاہے،اگروہ سنور گیا تو ساراجہم بگر حب تا ہے،اوروہ انسان کا دل ہے،اوروہ انسان کا دل ہے،اگر کی کا دل درست ہو گیا اور دل واقعی دل بن گیا تو سمجھ لو کہ اس کے سارے اعضاصالے ہوجا ئیں گے اور وہ شخص خدائے تعالی کا فسنسر مال بر دار ہوجائے گا،اوراس کی ایسا حال نصیب ہوگا کہ اللہ کے ذکر ہی ہیں اس کو لذت ملے گی اور ا تباع سنت کے بغیر اس کو چین نہ ملے گا،اور جب کسی کا دل پر جاتا ہے اور رذ ائل اس میں گھر کر لیتے ہیں تو بمجھ لوکہ فساوہ ہی فساوے۔

چنانچ آج کل جتنے بھی فساوات رونما ہور ہے ہیں ان سب کا اصلی سبب قلب کا فساد ہے، اس لیے قلب کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، اس قلب اور نفس کی اصلاح نہ ہونے سے بدخلقی عام ہے، لہذا اگر دل کی اصلاح ہوجائے، نفس کا تزکیہ ہوجائے تو سارافساد ختم ہوجائے۔

#### انبىپاء كرام كى بعثت كامقصب

انبیاء کرام علیم السلام دل بنانے اورتفس کور ذائل سے پاک کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ، چنانچہ جناب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عتم کے دل کواپیا پاک وصاف فرمادیا تھاجس کی نظیر قیامت تک نہ ملے گی۔

الله تعالى ارشا وفرمات ين:

هُوَ الَّذِيِّ بَعَتَ فِي الْأُقِيِّيْنَ رَسُولاً قِنْهُمْ يَثُلُو عَلَيْهِمُ آيَالِهِ وَيُرَّ كِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَهِيْ ضَلَالٍ هُبِيْنِ (سِرِهجمر٣) وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی کی قوم میں سے ( یعنی عرب میں سے ( یعنی عرب میں سے ( یعنی عرب میں ان کورب میں سے ) ایک پیغیبر بھیجا، جو اُن کواللہ کی آئیٹیں پڑھ پڑھ کرسنا تے ہیں اور دانش ان کو کا جا اور دانش مندی کی یا تیں سکھلاتے ہیں اور بیلوگ ( آپ کی بعثت سے ) پہلے سے کھلی گمرا ہی مندی کی یا تیں سکھلاتے ہیں اور بیلوگ ( آپ کی بعثت سے ) پہلے سے کھلی گمرا ہی میں سکھلا

#### منصب رسالت في خصوصب ات

اس آیت میں اللہ تعالی نے منصب رسالت کی چندخصوصیات کاؤ کرفر ما یا ہے چنانحیہ آ ہے بھی کی رسالت کے بعد جواہم امور آ پ سے متعنق تصان کے متعلق یفر مارے ہیں کہ یہ تشکو عکر تھے آیا تیہ یعنی جواللہ کی آ یات کو انہیں پڑھ پڑھ کرسنا تے ہیں ، جب اللہ کے رسول بھی لوگوں کو قر آ ن پڑھ کرسنا تے ستھے تو ستنے والوں کا بیرطال ہوتا تھا کہ مرتوں کا کفر اُن کے دلوں سے دور ہوجا تا تھا ، اور کا فرومشرک اس قدر متاثر ہوتے ستھے کہ سنتے ہی فوراً ایمان کے آئے تے ستھے ، اور قر آ ن کے تورسے ان کا قلب منور ہوجا تا تھا ، یہ یو آ یہ کے تلاوت کی تا شیرتھی۔

اس کے بعد فر ماتے ہیں: وَمُؤَ عِیدِ ہُمِ اور دہ نبی لوگوں کے قلوب کو باک کردیتے ہیں یعنی باطن ہیں جور ذائل ہوتے ہیں جن سے دل مردہ اور تاریک ہوجاتا ہے اس کی نجاست اور گندگی کو دور فر مادیتے ہیں اور اپنی نگاہ کرم سے اس کا نژکی فرمادیتے ہیں۔

حضورا قدس کی ایک نگاہ میں وہ تا ٹیرتھی کہ جس مومن پر آپ کی ایک نگاہ پڑگئ اس کواکسی با کی حاصل ہوتی تھی کہ اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا غوث وقطب مجمی آپ کے ادنی صحابی کے مرتبہ کؤئیس باسکتا ، یہ تھا آپ کا تزکیہ۔

اس كے بعد فرماتے إلى: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِكْمَةَ اور وہ بى ان كو

کتاب و حکمت کی تعلیم دیج ہیں، کتاب و حکمت کی تفییر جوسلف و متقدمسین سے منقول ہے وہی کرنی چاہئے جواوگ من مانی تفییر بیان کرنے گئے ہیں و وابنا شمکاند جہنم میں بناتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ منے قال فی الْقُوْ آن ہو آیا وہ فلی تنبیم میں بناتے ہوں النّاد یعن جو خص قرآن کی تفییر اپنی رائے سے کرتا ہو وہ اپنا شمکانہ جہنم میں بنالے۔

# آج كل لوگول كاحسال يههد!!!

اس حدیث سے تفسیر بالرائے پر کس قدر وعید ہے، گرآج کل لوگوں کا حال ہے کہ ادھر اُدھر کی چندار دو کتا ہوں کا مطالعہ کر کے اپنے محقق سجھنے لگتے ہیں اور قرآن وصدیث کا مطالب من مانی بیان کرنے لگتے ہیں، جسس میں بڑی بڑی خلطیاں سرز و ہوجاتی ہیں اور مطلب بچھکا بچھ ہوجاتا ہے اس لیے قرآن کے معنی کواور آبات کی تفسیر کو محققین سے بچھنے کی ضرورت ہے، اب ویکھئے کتاب و تعمت کی تفسیر میں محققین فرمانے ہیں کہ کتاب سے مراوقرآن اور حکمت سے مراوست ہے۔

# صحبابه كرام رضى الثعنهم كاامت براحسان عظسيم

ال سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے امت کو جو تعلیم فر مائی ہے وہ قرآن یا کہ ہوا دوقرآ ان ہے اور حضورا قدیں گئی حدیثیں ہیں ، صحابتہ کرام رضی اللہ عنم نے ہمارے لیے حضورا قدیں گئی کی مربر بات کوئ کرا یہے حفوظ طریقے پر پہنچہا یا ہے کہ آج ہمارے سامنے حضورا قدیں گئی پوری زندگی کا نمونہ موجود ہے اور زندگی ہے ہر باب بیں آپ کی سنت محفوظ ہے ، بلا شبہ صحابتہ کرام گامت پر بیا صان عظیم ہے۔ اگر بیر حضرات آپ کی ایک سنت کو محفوظ ندفر ماتے تو ہم تک آ سب کی سنت کو محفوظ ندفر ماتے تو ہم تک آ سب کی سنتیں کیے پہنچتیں ، اب ان حضرات کی بدولت آئے ہمارے سامنے جسس طسر ح

قرآن پاک موجود ہے ای طرح حضور پاک کی سنت بھی موجود ہے اور ہمارے
تمام بزرگان دین کے نزدیک بہی دونوں اصل ہیں جن کا اہتمام مسنسر ما یا اوری کا
دوسرول کو امر فرماتے رہے ہیں ، اور سب سے زیادہ نزورا تباع سنسے ہی پروسیے
ہیں ، اور جس کسی کوجومر تبہ بھی ملاہ ہے اسی اتباع سنت کی برکت سے ملاہ ہے ، آج بھی
اگر اتباع سنت کو اختیار کیا جائے اور حضور اقدی ہے کی تعلیمات کولازم کر لیا جائے تو
پھرو کھے اللہ تعالی کی طرف ہے کہیں رضت نازل ہوتی ہے اور کس قدر فضل وکرم کی
بارش ہوتی ہے۔

# حسول عسلم کے متوالے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بیہ عمول تھا کہ اگر دو بھائی ہوتے بیجے تو آپس میں بیہ معاملہ طے کرتے بیچے کہ ایک بھائی تو مزد دری کر کے معاش کا انتظام کرے ادر دوسرا بھائی حضور بیٹے کی خدمت میں رہ کردین سکھے اور پھر دوسر سے کا بتلائے۔

چنا تجدایک تو جا کریمود بول کے باغ بیں پانی چلاتا، یا اور کوئی کام کرتا تھا، اور دوسرا بھائی حضور بھی فدمت بیں جاتا تھا اور دن بھر ساتھ رہتا اور جو پھھ آ ہے۔ ارشاد فر ماتنے اس کو یا دکرتا تھا، پھرشام کوجو بھائی مزودری کرکے لاتا تو اس بیل سے آ دھا خود لیتا اور آ دھا این میں ایت بھائی کو دے دیتا، اور حضور بھی کی خدمت بیل رہتا وہ اپنی یادگی ہوئی حدیثیں اس کوسنادیتا، اور جب دوسرا دن ہوتا تو دوسرا بھائی مزدوری کوچا تا اور بہلے دن والاحضور بھی خدمت میں رہ کرحدیثیں یا دکراتا تھا۔

ای طریقہ سے علم پھیلا ہے اور حدیث پاک کی اشاعت ہوئی ہے ، ویکھئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں وین کے سکھنے کا کس قدر شوق تھا اور کیسا اہتمام سنت کے سکھنے کا کرتے تھے، پس ہم کو چاہئے کہ پی شوق اپنے اندر پسیدا کریں اور ذوق وشوق سے وین کی ہاتوں کوئیں اور س پڑمل کرنے کا حذبہ اپنے اندر پیدا کریں جو سیجے بیں اس پڑممل کریں اور تیجے معنول میں ہم مسلمان اور اللہ تعالی کے فر ماں بردار بن جائمیں ،اور نیک بندوں میں شامل ہوجائمیں ۔

#### تين چيينزين مطسلوب ٻين

بھائی تین چیزیں شرعاً مطلوب ہیں ،علم ،عمل اور اخلاص ،علم تو کتا بول ہے آسکتا ہے اور کسی درجہ اس پڑھمل کیا جاسکتا ہے گر اخلاص جوان ووٹو ل سے اہم ہے وہ تو بدون اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوناممکن نہیں ، بیتو انہی سے حاصل ہو گااور اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت ہیں جانا ہوگا۔

# مسكيم الامت كي حكيم اندبات

حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کے لیے فرمائے متھے کہا گرکوئی تحصیل علم میں استعداد پیدا کرنے کی نیت کرے گاتو اس کواستعداد حاصل ہوگا ، اورا گریہ نیت کر سے گا کہ اللہ تعالی کی رضااوران کا قرب علم کے ذریعہ حاصل کرے تواستعداد بھی ہوجائے گی اور رضاوقر ہے بھی ہوگا۔

سبحان الله إحضرت عليم الامت نيكيدى وضاحت كے ساتھ ايك حقيقت كو بيان فرماديا ، اس سيمعلوم ہوا كہ طلبا ، كولم حاصل كرنے بيل بيئيت كرنى چاہئے كه اس كے ذريعہ الله تعالى كى رضا اور الن كا قرب حاصل ہوگا ، اور جب اس نيت سے علم و بين كوحاصل كر ہے گاتو الله تعالى كى رضا بھى حاصل ہوگا ، اور جب اس نيت ہے علم كى رضا بھى حاصل ہوگا اور استعداد بھى بيدا ہوجائے گى ، يقينا كى وہ علوم بيں جو اہل الله كى حجت سے حاصل ہوتے بيں اور حقيقى علم بھى گى ، يقينا كى وہ علوم بيں جو اہل الله كى حجت سے حاصل ہوتے بيں اور حقيقى علم بھى واقعى انہى على ہے اس بنا ہر ہزرگول واقعى انہى على ہے اس بنا ہر ہزرگول فى الله على الله كى حجت براؤگول كو ابھا را ہے اور اس كى رغبت دلائى ہے۔

# ذ کروسیال حق کامقت اطیسس ہے

سیدنا احد کمیررفائی رحمة الله علیہ جمیب عنوان ہے اس کی ترغیب دیتے ہیں، چنانچہ ایک مقام پر ذکر اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے شمن میں اپنی کتاب'' البنیان المشید'' میں تحریر فرماتے ہیں'' بزرگو! ذکر اللہ کی پابندی کرو کیوں کہ ذکر وصالِ حق کا مقناطیس ہے، قرب کا ذریعہہ، جواللہ کو یا دکرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہوتا ہے اور جواللہ سے مانوس ہواوہ اللہ تک پہنچ گیا۔

مگر یا در کھو! ذکر اللہ صحبت مشائخ کی برکت ہے دل میں جمتا ہے، آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کر وجن کے دل میں خدا کی یا دجم پیچی ہے تم کوئی سے دولت نصیب ہوگی ورنہ غافلوں کی صحبت میں رہ کر، یا تنہا خلوت میں رہ کرید دولت حاصل نہ ہوگی ، ہم سے تعلق پیدا کرو، ہماری صحبت آ زمایا ہوا تریاق ہے، ہم سے دورر ہنا زہر قاتل ہے۔

اے ہم ہے مجوب رہنے والے! تیرابی خیال ہے کہ عالم بن جانے کے بعد تخصے ہماری ضرورت نہیں؟ بتا اس علم سے کیا نفع جس بیں اخلاص نہیں؟ اور اخلاص ایک خطر ناک راستہ کے یار کنارہ پر ہے، اب بتلا تخصی مل کے لیے کون اٹھائے گا؟ ریا کے زہر کا کون علاج کر ہے گا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے اور اخلاص حاصل ہوجانے کے بعد تخصے بے خوف و خطر راستہ کون بتلائے گا؟

### مسسرف درسی کت ابول کاپڑھن پڑھے انا کافی نہیں

(کیایہ دری کتابیں اور کتابوں کے پڑھانے والے بتا کیں گے؟ ہرگز نہیں!) جانے والے سے پوچھوا گرتم خود نہیں جائے قاشاً گوا آقتی اللّی کی اِن گُذشتہ لاَ تَعْلَمُونَ (سورۂ انبیاء: ۷) علیم وخبیر الله تعالی شانہ نے ہم کو یکی طریقہ بتلایا ہے (کہ جس بات کاعلم نہ ہوتو جانے والوں سے معلوم کرو) تو اپنے آپ کو اہل ذکر ہیں سے بچھتا ہے اگر تو ان میں سے ہوتا تو ان سے مجوب نہ ہوتا ، اگر تو اہل ذکر ہیں سے ہوتا توفکر کے ثمرہ سے محروم نہ ہوتا ( کیوں کہ ذکر اللہ کے انٹر سے دل پر مسئکر ضرور غالب ہوتا ہے اورفکر کے آٹار ذاکر کی صورت سے ظاہر ہونے لگتے ہیں اس کے ہرکام ہے معلوم ہوجا تاہے کہ اس کو کوئی بڑافکر ہے ) تجھ کو تیر سے اس حجاب نے روکا کہ مشائح ہے دور دور رہتا ہے ، تجھ کو تیر ہے دعوی علم نے تباہ کیا۔

رسول الله ﷺ کاارشاو ہے: اے اللہ! میں ایسے علم سے جو نفع نہ وے آپ کی پناہ مانگنا ہوں (اب بتلاجس علم سے حضور ﷺ نے پناہ ما گئی ہے اس پر تیرا ناز کرنا کہاں تک زیبا ہے؟)

ا ہے مجوب اِ تو ہمار ہے درواز وں کا پہرہ و سے کیوں کہ تیرا جو وقت اور درجہ ہمار ہے در واز وں کا پہرہ و سے کیوں کہ تیرا جو وقت اور درجہ ہمار سے در واز وں پر گذر ہے گا وہ تیر سے لیے ایک اعلیٰ درجہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہو چکا ہے اسس لیے جو ہمار سے باللہ ہمار ارجوع اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تو فیق ہو جاتی ہے ، اللہ تعالیٰ کا داشا و ہے : (وَاقَیْ بِعُ مَیْ بِیْلَ مِنْ اَکْلُتِ اِلْکُی : الن اوگوں کے داستہ پرچل جو میری طرف رجوع کرنے گانی اللہ کے داستہ پرچل جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں''

سبحان الله اسدنار فاتی رحمة الله علیه کے کلام میں عجیب تا ثیر محسوس ہوتی ہے جس مضمون کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ بات ول میں انداز اختیار فرماتے ہیں کہ بات ول میں اتر جاتی ہے۔ کی چاہتا ہے کہ اس مقام پران کی کتاب سے مزید عبارات نقل کروں جو مناسب مقام ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مؤثر اور مفید ہیں اس کو بڑھنے کے ساتھ ساتھ نہایت مؤثر اور مفید ہیں اس کو بڑھنے سے دل میں انشاء اللہ نور بیدا ہوگا ، بڑی نورانی اور پُرتا ثیر با تیں ہیں اللہ تعالی جھنے اور کے بیا تیں ہیں اللہ تعالی جھنے اور کی کو فیق عطافر مائے اور اپنے اکابر اور بر رکوں کے طریق پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ مین شم آ مین ۔

ور کوں کے طریق پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ مین ٹم آ مین ۔

ور کوں کے طریق پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ مین ٹم آ مین ۔

ور کوں کے طریق پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ مین ٹم آ مین ۔





#### الْحَمْدُ بِلَّهِ وَكُفِّي وَسَلَامُ عَلْ عِبَادِيهِ الَّذِيثَ اصْطَفْي... أَمَّا يَعُدُ!

### ظالب علمی کاز مانها**ب** شروع ہوا

عزیز وابظاہر آپ کی طالب علمی کا زمانہ تم ہو گیالیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی طالب علمی کا زمانہ تم ہو گیالیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی طالب علمی کا زمانہ اب شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے جوسال بھی آپ نے مسلم کی محصیل بین عرف کیئے اس کا منتا اپنے اعد علم کی استعداد پیدا کرنا اور تحقیق کاسامان فراہم کرنا تھا۔ آج آپ کو جوسند دی جارہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ آسندہ حصول کرا تھا۔ آج آپ کو جوسند دی جارہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ آسکہ کام لیس تو کال اور تحقیق کے موارث آپ میں جمع ہو گئے ہیں جس سے اگر آپ کے مام لیس تو منزل مقصود تک بہنچ کتے ہیں۔

کتے افسوں کی بات ہے کہ ہم میں اتنی پسی آگئی کہ طالب علمی (کے ذمانہ)
میں جو کچھ پڑھ لیتے ہیں اس کو منتباجا نے ہیں ، ایک سے عالم کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ
وہ محر بھر طالب علم ہی رہتا ہے ، اس کی زندگی کا ہر لحد کسی نی چیز کی واتفیت اور کسی نیکی
کی خدمت میں بسر ، ونا چاہئے مرکبایہ واقعہ نیس ہے کہ ہم میں سے اکثر طالب علم
طالب علمی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد علم کی ہر کتاب لیسٹ کرد کھو ہے ہیں اور سمجھتے
ہیں کیلم کی طلب کی ہر کوشش ختم ہوئی ہے ۔

آئی بیرحال ہے کہ آسدورفت کی سہولت اور چھا ہے گی آسانی نے ہمارے اسلاف کے دفینوں کو کھود کھود کو کر برسر بازار لگا دیا ہے، ہرروز ہمارے بزرگوں کی کوئی نہ کوئی کتاب سامنے آتی ہے اور مشرق ومغرب کے مشاق اسس سے ہاتھوں ہاتھ خرید اربنتے ہیں لیکن جوگروہ اس مخفہ کا سب سے زیادہ مشخق ہوسکتا ہے وہی اسپے تغافل اور سبت کاری ہے اعراض برت رہا ہے۔

#### ہسارے درس کاحسال

ہمارے درس کا میرحال ہے کہ متون کی شروح اور حاشیے اور پھران کے متعسلق شروح اور تعلیمات میں وقت کا بڑا حصہ ہریا دہور ہا ہے، علوم وین جو مقصود بالذات تھے پیچھے ہور ہے ہیں فلسفہ یونانی جو ہمارے ہزرگول نے دین کی خدمت کے لیے بہضر ورت وزمانہ سیکھا تھاوہ ہم میں سے کتنوں کامقصود بن گیا ہے اور اصل کتا ہے۔ وسنت کی تعلیم کا ذوق کم ہوگیا ہے۔

علوم عنقلید کی تعلیم کامقصدتو بیتھا کہ وہ علوم دین کی خدمت میں کام آئیں گے۔ شدید کہ وہ اصل مقصد قرار بائیں۔ز ماند سابق میں ان علوم عقلیہ کوہم نے اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ اس زیانہ کے لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح چھا گئے بتھے کہ وہ ان کے واسطے کے بغیر علوم دین کی خدمت نہیں کر کتے ہتھے۔

اب جب کہ زمانہ کا ماحول بدل گیا ہونانی علوم کی تحقیقات تقویم پاریند بن گئ اورلوگوں کے ذہنوں سے اس کا تسلط جاتار ہاتو نے علوم کواس زماند میں علوم وین کی خدمت کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔

ہم وخوقی ہے کہ آپ نے الی درس گاہ میں تعلیم پائی ہے جس کی نظر سے بینکتہ چھپانیں اور پھھند پھھ آپ نے اس راہ میں قدم اُٹھا یا ہے امید ہے کہ آئندہ اور بھی ضروری علوم اس میں داخل ہوں گے اور آپ خود بھی کوشش کریں کہ نے عسلوم کی کتابوں کو جو آپ کی زبان میں بہت عد تک چھپ حسینی ہیں مطالعہ کریں تا کہ نے تعلیم یا فتہ نوجوانوں کے خیالات کو آپ سدھار تکیں اور دین کی سحب کیوں کوان کی عظل کے مطابق سمجھا تکیں اور ان کی تسلیم کے مطابق سمجھا تکیں اور ان کی تسلیم کی تعلیم کے مطابق سمجھا تکیں اور ان کی تسلیم کے مطابق سمجھا تکیل کے مطابق سمجھا تکیں اور ان کی تسلیم کے مطابق سمجھا تکیل کیل کے مطابق سمجھا تکیل کے مطابق تکیل کے مطابق سمجھا تکیل کے مطابق تکیل کے مطاب

حسالاست زمانہ سے واقفیت ضسسروری ہے عزیز و! آج زمانہ کے حالات اور ونیا کے واقعات میں اس تیزی سے تبدیلی ہور بی ہے کدان کے جانے اور سمجھے بغیر آپ مسلمانوں کے کوئی خسد مست نہیں کر سکتے۔

دنیا میں سیاسی اور اقتصادی خیالات ایسے جھائے ہوئے ہیں اور انقلاب کے سے گھڑیاں اس طرح بے در ہے آ رہی ہیں اور گزررہی ہیں کدایک عالم وین کے لیے جس کوسلمانون کا خدمت گزارہ ونا ہے اس کو جھنا اور طل کی تدبیر سوچنا ضروری ہے صرف اعراض و تغافل سے الن و قق کو آ ب طل نہیں کر تکییں گے ، آ ب کے تو جہسند کر نے سے ندونیا این قاعد ہے بدل سکتی ہے اور ندز ماندا پنے درخ کو پلٹ سکتی ہے۔ کر نے سے ندونیا اور ملک و قوم کی مشکلات کا مقابلہ کرنا اور موجودہ جدو جبد میں مناسب حصہ لینا اور ملک و قوم کی زندگی میں مسلمانوں کے مناسب مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنا بھی ایک عالم دین کا فرض ہے۔

# اسسلاف کے پچھلے سبق کود ہرانے کی نسسرورت ہے

اسلام وہ ندہب ہے کہ جس دن وہ دین بناای دن سیاست بھی تھا اس کامنبر اس کا تخت،اس کی مسجداس کی عدالت،اس کی توحید نمرودوں،فرعونوں،اور کسراؤں کی شہنشاہی کے مٹانے کا پیغام تھی ۔صحابہ کرام "اور خلفائے راشدین کی پوری زندگیاں ان مرقعوں سے بھری ہوئی ہیں اوروہی اسلام کی سچی تصویریں ہیں۔

جب تک علاء علاء رہے ، وہی ان کا اسوہ تھا۔ آج جب ہم نے سرے سے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور پچھلی غلطیوں کی تلائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم ای نقش قدم پرچلیں جو ہمارے بزرگول نے ہمارے لیے چھوڑ اہے۔

آج کل ہمارے علماء کا کام صرف پڑھنا پڑھا امسئلے بتانا اور فتو ہے لکھنا تمجھا جاتا ہے لیکن اب وفت ہے کہ وہ اسپنے اسلاف کے پچھلے سبق کو پھر دہرا تھیں اور دیکھیں کہان کا کام صرف علم ونظر تک محدود نہیں بل کہ تھی وثمل ، جدو جہد اور علمی خدمت بھی ان کےمنصب کا ایک بہت بڑا فرض ہے۔

#### آج دنسيالوائي كامسيدان ہے

یہ بات خوب یا در کھنا چاہیے کہ مسلمانوں کواسپنے دین کی یا توں سے واقفیت کے لیے بڑے علم فضل کی غرورت نہیں۔عقیدہ اورعبادات اور دوسری مذہبی نیکیوں کے لیے دین کامعمولی علم کافی ہے یعنی ہرمسلمان کو بجائے خود بڑا عسالم ہونا ضروری نہیں ۔۔

لیکن اس ہے ایک منٹ کے لیے بھی پہلو تی نہیں کی جاسکتی کہ ان کواپٹی دین وونیاوی بھلائی کے لیے ہروفت عمل کے داسطے کمر بستہ ہونا ضروری ہے۔

آج دنیالزائی کامیدان ہے جوبھی سستی سے اپنی جگہ کھٹرار ہے گا گرجائے گا اس لیے علمی قوت سے زیادہ آج عملی قوت کی سرگرمی کی ضرورت ہے ۔علم خیروشرکی تمیز بتانے کے لیے ضروری ہے لیکن تحض خیروسٹ سرکی تمسید زے آپ کا میاب نہیں ہو کتے۔ جب تک خیرکی طلب اورشر سے پر ہیز آپ ک شیوہ نہ ہو۔

#### علمساء کی ذ مسیداری

ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں میں بہتات تھی۔ دولت کی کثرت تھی تجارت کا فروغ تھا۔ حکومت اور سلطنت ان کے ہاتھوں میں تھی اس وفت کے علماء نے اپنی حکمت ریانی سے میسیجے سمجھا کہ مسلمانوں کا دولت میں انہاک، کسب زر میں زیادہ مشخولیت اور حکومت وسلطنت میں استفراق ان کے لیے معنر ہے اس لیے اس وفت انہوں نے ترک ونیاوز ہدوقاعت کا برکل وعظ فرمایا۔

کیکن اب جب کہ حالات پلٹ گئے ہیں فقر و فاقد حیمایا ہے ، مفتسی ان کے

لیے فتنہ کا سامان ہے ، دولت ان سے جا چکی ہے ، تجارت ان سے دخصت ہو چکی ہے اور سلطنت و حکومت ان سے چھن چکی ہے ۔ ضرورت ہے کہ ہمارے واعظ اور ہمارے ماء خلا اور ہمارے ان کے چھن چکی ہے ۔ ضرورت ہے کہ ہمارے واعظ اور ہمارے علاء این تقریروں کا رخ چھیریں اور اپنے مواعظ کا روئے تخن بدلیں تا کہ مسلمانوں میں زعر گی کی روح پیدا ہواور ان میں زمانہ کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو اور اپنی محنت وسعی اور جانفشانی ہے اپنے لیے دنیا میں وہ نوزیش حاصل کریں جو دنیا میں جو دنیا میں جو دنیا میں جو دنیا کے تری خری مذہب کے بیروؤں کاحق ہے۔

#### آج امت کورہسبری کی بڑی نسسرورست ہے

علاء عزیز!اب دفت نہیں رہا کہ آپ جمروں میں آ رام کریں ، خلوتوں میں وفت گراریں اورا پئی کوشش کو صرف ہی تک محدود رکھیں ضرورت ہے کہ میدان میں تکلیں اور سلمانوں کی سپرداری اور سپر سالاری کا فرض انجام دیں ، اور این تک محدود این میں سائل تک محدود این کے رام میں آبان کی راہ میں آپ ان کے لیے جماغ نابت ہول۔ مدود میں کہ کے این کی راہ میں آپ ان کے لیے جماغ نابت ہول۔

اس کامنشاء پیجیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی تزکیہ اور روحانی صفائی کوغیر ضروری سے حصیں بل کہ مقصد ہید ہے کہ اپنے آپ کوجھی بنائے کی سیجھیں بل کہ مقصد ہید ہے کہ اپنے آپ کوشش سیجے ورنہ ظاہر ہے کہ جوخود تبیس بناوہ اور ول کوکیا بناسنے گا اور جوخود اپنے آپ کوئیس دیکھ رہاہے وہ دومروں کوکیا راہ دکھائے گا۔

#### علمساءا سينے اندرصفات پيسيدا كريں

اس سلسله بیس بیجی که تا بیس که تماری علماء کواخلاق بیس مقد ور بھرا بینے نبی کریم میں صحابہ کرام رضی الله عنهم اور سلف صالحین کانمونه بنتا چاہئے ، ان میں ایٹار ہو، مالی قناعت ہو، ان میں امیروں اور دولت مندول کی خوشا مداور چاپلوی سے احتراز ہو،ان کو بلندنظر، بلندہمت، جن گواور جن کے اظہار میں بے باک ہونا چاہئے۔

آج ہمیں ایسے علاء کی بھی ضرورت کے جودوسٹری قوموں کی زبانوں کو پڑھیں اور ان تک حق کا پیغام پہنچا ئیں ہمارے علاءاگر پورپ کی زبانیں جائے تو آج پورپ میں اور دوسرے مغربی ممالک میں اسلام کی اشاعت کا کتنا فرض انجام دیتے۔

#### حبامان مين علمهاء كاتف ض

ای ہفتہ جارے پاس جاپان ہے ایک ہمدر دمسلمان کا خطر آیا ہے جسس میں اس نے جاپان بلوانے کے لیے چندا سے مسلمان علماء کے نام دریا فت کیے ہیں۔ جود ہاں جا کراسلام کا دعظ کریں اور اسلام پر کتابیں لکھ کرجا پانیوں سے سامنے پیش کریں۔

لیکن افسوس آتا ہے جب اپنی جماعت کی اس بے بسی اور ہے کسی پرنظر پرنی ہے ہم اپنے اہل مذاہب کے لیے پچھ جانے کے باوجود دوسر سے اہل مذاہب کے لیے پچھ جانے سے باوجود دوسر سے اہل مذاہب کے لیے پچھ بین جانے بل کہ جزیر ول اور دورا فقا داسلامی آباد یول کے لیے جواسلامی مراکز سے دور ہیں ہمارے ملاء نے نداب تک پچھ کیا ہے اور تہ کرنے کا ارادہ دکھتے ہیں ۔ جاواساٹرا، بور نیواور مڈ ذ غاسکر سے فلپائن تک اور جنوب مشرقی اور معنسر بی افریق نہ کے فتلف کمزوں ہیں ، ٹائجیر یا کے صحراؤں ہیں عیسائی مشنری اور دوسر سے باطل فرقول کے منڈ لار ہے ہیں لیکن افسوس کہ دین حق کا کوئی منادی اس دنسیا باطل فرقول کے منڈ لار ہے ہیں لیکن افسوس کہ دین حق کا کوئی منادی اس دنسیا

وَآخِرُ دَعُوَالِمَا آيَا كُمُنْدُولِلُهِ وَبِ الْعُلَمِيْنَ

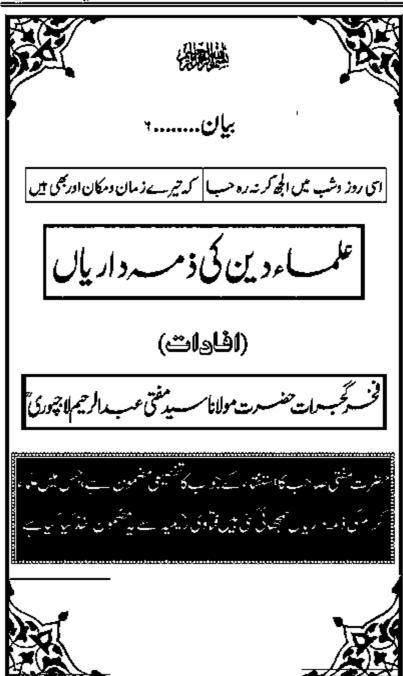



#### اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفِي وَسَلَاهُمْ عَلَى عِهِدِهِ الَّذِيثَ اصْطَفَى... آهَا بَعْدُ: مدارسس كى البميت

مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے ہیں اور اسلامی تغلیمات ہی کے ذریعہ عقا کمیجے اور درست ہو سکتے ہیں اور علم ہی کی روشنی میں انسان سیجے اسلامی زندگی گذار سکتا ہے، اس کی تمام عباوات، معاملات، لین وین وغیرہ وغیرہ علم ہی کی روشن میں سجیجے اور سنت کے مطابق اوا ہو سکتے ہیں تعلیم و تعلم کے فضائل اور اس کی اہمیت اظہر من استقسس

کہذا مدارس اسلامیہ مکا تب قرآ نیے میں جوطلباء حصول علم کی غرض سے حاضر ہو تے ہیں اور جو علی کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں اور جو معلمین ان کی تعلیم وتر بیت میں شب وروز مصر وفنے ہیں اور مہتم وغیر ہ حضرات بیسب کے سب سعاوت منداور صدیار قابل مبار کہا وہیں کا سَنات کی ہر مخلوق ان کے لیے وعاکرتی ہے۔

#### طلب دائسياف الرسول بين

ملائکہ طلبیر علوم کے لیے اپنے ہر بچھاتے ہیں اور بلاشبطلہ اضیا نے الرسول کہلانے کے متحق ہیں اور معلمین بھی نہایت قابل احترام ہیں جوعلم کاسسلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، الغرض مدارس اسلامیہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی اہمیت سے کسی حال میں انکارنبیس کیا جاسکتا۔

امت کاموادِ اعظے مدین سے دور ہے اس

کیکن میہ بات بھی روز روش کی طرح واضح ہے کہ مدارس اور دارالعلوم میں

امت کا بہت ہی مختصر ساطقہ پہنچتا ہے اکثریت مدارس کے باہر ہی ہے، لہذا امت کا وہ بہت بڑا طبقہ جو مدارس اور دارلعلوم ہے کوسوں دور ہے ان کو دین پہنچانے اور احکام دمسائل ہے آگاہ کرنے اور ان کی اصلاح کی فکر اور اس کا انتظام بھی ضروری ہے۔

ان تمام کاموں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اسی طرح حضورا قدیں ﷺ کی امت دعوت کوتو حیداور دین کی دعوت دینا کس کے ذمہ ہے؟

# عوام کو دین پہنچپانے کی ذمب داری علم اء پر ہے

بلاتکلف اورسیدها جواب یمی ہے کہ بیذ مدداری بھی علم امت پر ہے العکماء

قرَیْدَ اللّٰ نی یا ولہذا جس طرح علماء کرام مدارس اسلا میداور دارالعلوم کے طلباء کی علمی

د بنی اصلاح کرتے ہیں اور علم کے ذیور سے ان کو آ راستہ پیراستہ کرتے ہیں۔ اس

طرح علماء امت کی بیجی ذمہ داری ہے کہ عوام تک دین پہنچانے کا جوراستہ اور

طریقہ ہووہ راستہ اور طریقہ اختیار کر کے عوام کو دین سے اور مسائل ہے آ گاہ کرتے

رہیں اور ان کے دل ورماغ میں دین اور شریعت کی محبت پیدا کرنے کی کوشش

کریں، چاہیہ وہ وعظ وارشاد کے ذریعہ ہویادعوت و تبلیخ کے ذریعہ اس اہم اور

ضروری کام میں بھی علماء امت کو اپنادفت لگانا چاہئے۔

# مدارسس میں بھی وعوت کانظے ام ہونا سے ہیے

مدارس اسلامیہ کے بہتم حضرات پر بھی لازم ہے کہ وہ ول کھول کرعلاء کرام کو اس کام میں حصہ لینے کاموقع فراہم کریں اور پوری بٹاشت کے سب تھان کو ہاہر جانے کی اجازت دیں تا کہ علاء کرام کوان کاموں کے لیے سفر کرنے اور ان میں عملی حصہ لیسینے میں کی تشم کی جھجک اور رکاویہ محصوس نہ ہواور ان ایام کی تخواہ بھی جاری رکھیں ، بیجی دین کا بہت اہم کام ہے ، اور علاء امت پر ذمہ واری بھی ہے ، علاء اس ذ مدواری کوانجام دیں گے **ت**و دین کابی شعبہ بھی طریقہ پر جاری رہے گا۔

#### حضب رت تھے انوی ؓ کلارسٹاد

تحکیم الامت همترت مواد نااشرف علی تھانوی علیہ الرحم یتحریر فرماتے ہیں: علاء نے آج کل بیرکام بالکل چھوڑ دیا جوانبیا علیہم السلام کا کام تھااس لیے آج کل داعظ جہلازیادہ نظر آتے ہیں،علماءواعظ بہت کم ہیں تو آپ نے اصل مقصود کےعلادہ جس چیز کومقصود بنایا تھااس کی بھی تحمیل نہیں کی ،اس کا بھی ایک شعبہ لے لیا یعنی تعلیم و درسیات اور دوسر اشعبہ تعلیم عوام کا چھوڑ دیا۔

صاحبوا آگرعا، عوام کی تعلیم نیش کریں گے تو کیا جہلا تعلیم کریں گے؟ آگر جہلاء بیکام کریں گئو وہی ہوگا جوصدیث میں ہے نا تیخ گواڑ و تساع جُھالا فضاؤا و آخ آؤا: کہ بیہ جہلاء مقتداو بیشواشار ہوں گے لوگ آئیس سے فتوی پاوچیس گے اور بیجابل خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

" اس لیےعلماء کوتعلیم درسیات کی طرح وعظ وتبلیغ کا کام بھی کرنا چاہیے اور اس کا انتظار نہ کرو کہ ہمارے وعظ کا اثر ہوتا ہے یانبیں؟ اور کوئی سنتا بھی ہے یانہسیں؟ اور سننے والا جمع ہے یا ایک؟ (وعظ العلمہ والحشیدة)

#### امام غسنرالی کاارسشاد

امام غزائی رحمة القدعلیہ فر ماتے ہیں: جان لو کہاس دور میں گھر کے ہر چھو نے بڑتے تعلیم ولیلنے ، رشد دہدایت اور عمل صالح کے بارے میں لوگوں کو آ ماد د کرنے میں قاصر ہیں ، جس بنابر گندگار ہیں کہ شہر میں اکثر لوگ نماز کے سسسرا نظر دا حکام سے ناواقف ہیں تو چرگا دُن کے باشندوں کی نمازاور دین کی کیا حالت ہوگی؟

اہذاشہر کی ہرایک مجداور محلّہ میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہرایک گاؤں میں بھی ایک عالم وین کا ہونا ضروری ہے، جوعالم اسپے فرض مین ہے فارغ ہواور فرض کفایہ کی فرصت ہوتو اس پرالا زم ہے کہ قرب وجوار کی بستی میں جا کر لوگوں کودین سکھائے اور شرگی احکام ہے واقف کرے، اپنا کھانا ساتھ لے جائے، کسی کا کھانا ندکھائے کہ وہ مشتبہ ہوتا ہے، قرب وجوار میں کوئی چلا جاد سے تو دوسرے سبکدوش ہوجا نمیں گے، ورنہ عالم وغیرہ عالم سب پر دبال آئے گا، عالم پر تو اس لیے کہ باہر جاکر جاہلوں کودین نہ سکھایا اور غیرعالم پر اس لیے کہ دین سکھنے ہیں سستی گی۔

#### حنسسرت مبدني كاارمشاد

فنخ الاسلام حضرت مولا ناحسين احدمد في رحمه الثدتحرير فرمات إلى:

مجھ ویہ معلوم ہوا ہے کہ بعض ممبران شور کی وان مدر سین کی تنخواہوں کے جاری رکھنے کے متعلق اعتر اضات اور شبہات ہیں ،مسلمانوں کے ادار ہ تعلیمیہ صرف تعلیمی خدمات انجام دینے کے لیے نہیں بنائے گئے بل کہ مسلمانوں کی مذہبی اور دیتی اور دوسری ضروری خدمات بھی ان کے فرائض ہیں سے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ جنگ روم وروس کے زمانہ میں حضرت نا نوتو ی قدس سرہ العزیز نے وورے کیے اور ایک عظیم الشان مقد ارچندہ کی جمع کر کے ترکی کو بھیجی ،اس ز مانہ میں دار العلوم دیو بند میں تعطل رہا (تعلیم بندرہی ) اور تخواجیں دی گئیں۔

# مذجبی اور دینی ضرمات بھی مدارس کے مقاصد میں داخسال ہیں

شدهی اور شخصین وغیرہ کی نوستوں کے زمانہ ہیں ملکانہ را جیوتوں وغیرہ کے علاقے میں مدرسین اور علماء کے دفو و جیجے گئے اور ان کی شخواہیں جاری رکھی گئے۔ یں ،
ایسے اوقات میں کام کرنے والے اور حصہ لینے والے یہی مدرسین اور علماء ہوئے اور ہو سکتے ہیں ، اگران کے اہل وعیال کی خبر گیری بند ہوجائے تو یقسینا اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت نقصان اور مصائب کا سامنا ہوجائے گا، مذہبی جلسوں اور مسلمانوں کے لیے بہت نقصان اور مصائب کا سامنا ہوجائے گا، مذہبی جلسوں اور مناظر ات مذہبیہ ہے اجلاس وغیرہ میں علماء اور مدرسین کا شریک ہوتا ، تدریک مناظر ات مذہبیہ ہے جلاآ تا ہے خد مات کو عطل کرنا نصرف آج بل کہ اسلاف کرام کے عہد ماضیہ سے جلاآ تا ہے نہیں جولوگ بھی اس میں حصہ لے دہے ہیں وہ کمی اوادہ اسلامیہ سے عسلاوہ کمی

دوسرے مقصد میں حصر نہیں لےرہے ہیں۔ ( کمتوبات شیخ الاسلام ص ۱۵۳۵۱ سے ۱)

# مبدارسس میں تنگ نظسری ریہونی سیاہیے

ان ہزرگول کی تحریر سے بات بہت واضح ہوگئی اسٹ لیے اگر کوئی اہم دین اجلاس ہوجس کا تعلق اسلامی تعلیم اور عوام کی اصلاح سے ہویا تحفظ شریعت سے ہو ایسی ضرورت کے موقع پریدارس اسلامیہ کے مہتم اور ذمہ داران کواس پڑھسسل کرنا جائے ، ذمہ دارااور قابل علی کواس میں شرکت کی اجازت دینا جائے ہے۔

اگرتعلیم کے حرج کا ندیشہ ہوتو مدرسین کی تعداد بڑھادی جائے یا ایک۔۔وہ مدرس ز اندر کھے جائیں تا کہ جب کس مدرس کواس اہم اورضروری کام کے لیے جانا پڑے توان کی غیرموجودگی میں بیزا ندمدرس ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں۔

# مدارس میں عمسلہ کی دعوت کی تر نتیب بھی بہنانا حیاہیے

آئ کل تبلیغی جماعت کا کام بھی ماشا ، اللہ بہت پھیل گیا ہے اور عالمی سطح پر ریہ کام ہور ہا ہے اور اس سے عوام میں دینی بیداری ، دین کا شوق دین کے لیے قربانی کا جذبہ اور آخرت کی فکر پیدا ہور ہی ہے ، بے شار اوگوں کی زند گیاں بدلی جیں ،عوام تک دین پہنچانے کے لیے یہ بہت وسیع میدان ہے ۔

علاء کواس کام بیں بھی بڑھ پڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے ہے کام دراصل علاء ہی کاہے ، اس لیے علاء کواس میں حصہ لینا چاہیے ، علاء کے حصہ لینے سے اس کام میں اور مضبوطی پیدا ہوگی اور اصولوں کے مطابق چلے گا ان شاء اللہ ، اتن بڑی جماعت کوعلاء میں سنجال سکتے ہیں ، ورندا گراس میں کچھ خرابیاں پیدا ہوں گی تو علاء اس کے ذمہ دار ہوں گے ، لہذا مہتم اور مدرسہ کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ مدرسین کواس میں بھی مملی طور پر حصہ لینے کا موقع فراہم کریں۔

# حضسرت مولاناالب اس صب حب " كاايك ملفوظ

حصرت مولانا محدالياس صاحب رحمة الله عليفر مات يين:

انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کی امتوں کی عام حالت ہے رہی ہے کہ جوں جوں زمانہ 'نبوت سے ان کو بعد ہوتا تھا دینی امور (عبادات وغیرہ) اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہوکر ان کے ہال محض رسوم کی حیثیت اختیار کر لیتے ہے اور ان کی اور برہوتی تھی ، اس گراہی اور براہ روی کی اصلاح کے لیے پڑی ہوئی رسم کے طور پر ہوتی تھی ، اس گراہی اور براہ روی کی اصلاح کے لیے پھر دوسر بیغیبر مبعوث ہوتے تھے جو اس رسی حیثیت کو مٹاکر امتوں کو 'امور دین' کی اصل حقیقتوں اور حقیقی روح شریعت ہوئے تھا اس وقت کی جن امتوں کو 'امور دین' کی اصل حقیقتوں اور حقیقی روح شریعت ہوئے تو اس وقت کی جن سب سے آخر میں جب رسول اللہ چھامیعوث ہوئے تو اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سادی وین سے تھا ان کی حالت بھی بہی تھی کہان سے پنجیبروں کی اور کی میڈیت بھی چند بے روح کی اس بی میڈیت بھی چند بے روح کی رسوم کے مجموعہ کی تھی ان بی رسوم کو وہ اصل دین وشریعت سے تھے رسول اللہ کھی ان میں رسوم کے مجموعہ کی تھی ، ان بی رسوم کو وہ اصل دین وشریعت سے تھے رسول اللہ کھی ان 'رسوم'' کو مٹا یا اور اصل دین وشریعت کے تھے رسول اللہ کھی ان 'رسوم'' کو مٹا یا اور اصل دین وشریعت کی تھی میں۔

#### علمساءامت كااس وقت ايك حسنياص فسنسر يضه

امت محری بھی اب اس بیاری میں جنال ہو چکی ہے، اس کی عبادات تک میں ہے
رسمیت آ چکی ہے جتی کہ وین کی تعلیم بھی جو اس قتم کی ساری خرابیوں کی اصلاح کا
ذریعہ ہونی چاہیے تقی دہ بھی بہت کی جگہ ایک رسم ہی ہی بن گئی ہے۔ اسپ کن چول کہ
سلسلہ نبوت اب ختم ہو چکا ہے اور اس قتم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے علاء پر
رکھودی گئی ہے جونائین نبی ہیں تو ان ہی کا پیفرض ہے کہ وہ اس صلال اور فسا وِ حال
کے اصلاح کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں اور اس کا ذریعہ ہے جے نیت ، کیول کہ

اعمال میں رسمیت، جب ہی آتی ہے جب کدان میں لأہیت اور شان عبدیت ہسیں رہتی اور نیت کی تھیج سے اعمال کارخ تھیج ہوکراللہ بی طرف پھر جاتا ہے اور رسمیت کے بجائے ان میں حقیقت پیدا ہوجاتی ہے، ہر کام عبدیت اور خدا پر تی کے حب ذبہ سے ہوتا ہے۔

الغرض اوگوں کفتیج نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں لٹہیت اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علاء امت اور حاملان وین کا اس وقت ایک خاص فریفنہ ہے ۔ ( ملفوظات حضرت مولا تامحہ الیاس رحمۃ اللہ علیص: ۱۳، ۱۳، ملفوظ نمبر ا

عسلم وذ کر دعوست کے دو باز وہیں

نیزحضرت مولا نامحمرالیاس صاحب ٌفر ماتے ہیں:

ایک دن بعد نماز فجر جب که استح یک میں عملی حصہ لینے والوں کا نظام الدین کی معجد میں بڑا مجمع تھا اور حضرت مولانا کی طبیعت اس قدر کمزور تھی کہ بستر پرلسینے لینے بھی دو چار لفظ باواز نہیں فر ماسکتے ہے تھے تو اہتمام سے ایک خاص خادم کو طلب فر مایا اور اس کے داسلے ہے اس پوری جماعت کو کہلوایا کہ .... آپ لوگوں کی میں اری چلت بھرت اور ساری جدوجہد بے کار ہوگی اگر اس کے ساتھ علم وین اور ذکر اللہ کا پوراا ہتمام آپ نے نہیں کیا (گویا یا علم و ذکر دوباز وہیں جن کے بغیر اس فضام سیس پر دار نہیں کی جاسکتی ) بل کہ خت خطرہ اور تو کی اند بیشہ ہے کہ اگر ان دوچسے خوں کی طرف سے تفافل برتا گیا تو ہے جدو جہد مباد فتندا ورضلا لت کا ایک نیا دروازہ سند بن حالے۔

عسلم بدون فرکر کے تعلمت اور فر کر بدون عسلم کے خطسسرہ ہے دین کا اگر علم ہی ندہ و و اسلام والے ان بھض ری ادرائی ہیں ادرائٹہ کے ذکر کے بغیرا ترعلم ہوبھی توو وہراسرظلمت ہے اورعلی ہذا اگر عمر دین کے بغیر ذکر اللہ کی کثر ت بھی بوتو اس میں بھی بڑا خطرہ ہے ، الغرض علم میں نور ذکر سے قاتا ہے ، اور بغیر علم دین کے ذکر کے حقیقی برکات وثمرات عاصل نہیں ہوتے بل کہ بساو قات ایسے جابل صوفیوں کوشیطان اپنا آلئہ کار بنالیتا ہے ، لہذا علم اور ذکر کی اہمیت کواس سلسلہ میں بھی فراموش نہ کیا جائے اور اس کا ہمیشہ خاص اہمسام رکھسا جائے ، ورند آپ کی بیٹر فی تحریک بھی بس ایک آ وارہ گردی ہوکر رہ جائے گی اور خدانہ کر سے آ ہے اوگ سخت خیارہ میں رہیں گے۔

# نقسل وحسركت كواصسل كام تمجهين

حضرت مولانا کا مطلب اس ہدایت سے پیھت کداسس راہ مسین کام کرنے والے تبلیغ وعوت کے سنسلہ کی ہمنت ومشقت بسفر و ججرت اورا بیّار وقر یائی ہی کواصل کام نہ جمعیں جیسا کہ آج کل کی عام ہوا ہے، بل کہ دین کے حسیم تعلم اور وکراللّٰہ کی عاوت ڈالے اوراس سے تعلق پیدا کرنے کوا پناا ہم فریضہ جمعیں بدالفاظ دیگران کو صرف )) سیابی ''اور'' والن میر'' بنیائیس ہے بل کہ طالب علم و بن اوراللّٰہ کا یا دکرنے والا بندہ بھی بنیا ہے ( ملفوظات حضرت مولانا محدانیوس رحمتہ اللہ علیہ )

الله تعالى و بن اسلام كى اورامت كى برطرح حفاظت فرمائيں اور بهم سب كو دين كے برشعبه كواخلاص اور لنهيت كے ساتھ زندہ ركھنے كى تو فيق سعيد عطافر مائيں اور دين كى فكر اور امت كا در دنعيب فرمائيں ، آئين - بيئتر مَدِ القَيقِ الْأَنِي حَسَلٌ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ قَسْلِيَّا كَثِيرُوْا كَثِيرُوا. وَ آخِرُ دَعُوالاً أَنِ الْحَمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَيْدِينَ



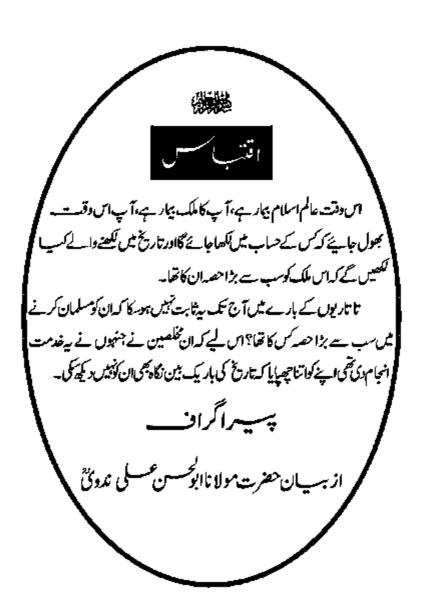

ٱلْحَمْدُ يِلْيُووَ كَلْمِي وَسَلَاثَرَ عَلَى عِبَادِيدِ الَّلِيثَنَ اصْطَلْحَي... أَمَّا يَعْدُ! حضرات علاء كرام اوراسا تذ وُمدارس وجامعات!

رات ماہ کوریہ ہمبر ہا ہمبر ہا ہیں۔ رس کے گئے تفصیلی اور معین ہات کہوں ایک اصولی اور اجمالی ہات کرنا چاہتا ہوں۔

# علمبءاد تغسليم يافتة طبقسه كى ذ مه داريال

اس دفت علاء اورتعلیم یا فتہ طبقہ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، جب کی دعوت یا کوشش کے ساتھ اعلی طبقہ کو د الوگ جو ذبئن اور صاحب فکر سمجھے جائے ہیں، اور جو دین کا گیراعلم رکھتے ہیں، ہوتے ہیں تو اس ہیں سجیدگی، گیرائی اور پخت گی ہوتی ہے، اور اس کے ہارہ میں میدامید ہوتی ہے کہ وہ کسی غلط رائے پڑیوں پڑے گ، اس تحریک میں جذبات نہیں ہوگی، اس میں عامیانہ اور مبتذل انداز نہیں ہوگا۔ اس تحریک میں جذبات نہیں ہوگی، اس میں عامیانہ اور مبتذل انداز نہیں ہوگا۔

اس وفت عالم اسلام میں علاء کی اور دینی جماعتوں اور قائدین کی ذمہ داری بہت بڑھگی ہے، یہ بیکن اس زمانے بہت بڑھگی ہے، یہ ذمہ داری ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے، یہ بیکن اس زمانے میں وہ خاص طور پر بہت عظیم بن گئی ہے کہ وہ تھجے رہنما کی کریں گے، اور تحریک وعوت اور جدد کوسطیت سے بچا کمیں گے، اس کے متعلق یہ تصور اور بیتا ثر قائم ہونے نہ دیں گے کہ دریا کا حباب ہے، بل کہ اس کے متعلق بیتا ثر ویں گے کہ اس کی جزیں ویل گے کہ دریا کا حباب ہے، بل کہ اس کے متعلق بیتا ثر ویں گے کہ اس کی جزیں گرکا وریا ہے کہ دریا کی زمین میں بیوست ہیں۔

## متلم حسكومتول مين علمساء كاكارنامسه

خلافت بنی اُمیہ وخلافت بنی عباس کی پشت پر اگر علماء مجتبدین نہ ہوتے تو اسلام بہ حیثیت نظام حیات کے ایک مرتب و مدون قانون کی شکل میں موجود نہ ہوتا۔ تاریخ میں ان لوگوں کی ضدمات کوسراہاجا تا ہے جو ملک مستح کرتے ہیں ، ہمار ہے بڑے بڑے بڑے قائم این طارق بن زیا و جھد بن قاسم ،عقبہ بن نافع ،مولیٰ بن نصیروغیرہ حضرات کی خد مات روزِ روش کی طرح تا بناک ہیں۔

کیکن جولوگ مفتوحہ ممالک میں اللہ کے قانون کوران کے کرتے تھے،اوروہاں کی مشکلات ومسائل کول کرتے تھے،ان میں اللہ کے قانون کوران کے کرتے تھے،ان کی خدمات کو بہت کم لوگ جانے ہیں، حالاں کہا گرائمہ جبتید بن ،محدثین عظام ،اس زمانہ میں نہ مخت کرتے اوران کا د ماغ اس تلوار کے پیچھے نہ ہوتا جوملک کو پیچھے نہ ہوتا جوملک کو پیچھے نہ ہوتا جوملک کو پیچھے نہ ہوتا جوملک میں نتو حات حکومت کے پیچھے نہ ہوتا جوملک میں قلم ونتی قائم کرتی تھی تو بیسب کوششیں، نتو حات اور سلطانیں بالکل کھو کھی تھیں۔

### مسلمانول كوفساخ اسسلام كمفتوح

مثال کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ تا تاریوں نے عالم اسلام کوزیر وزبر کرڈ الاء
عالم اسلام کی چولیں ہلا دیں ، اُس ونت مسلمانوں سے زیادہ ذلیل کوئی تیس تھا، آ ب
اس زمانہ کی تصاویر دیکھیں جو آ ٹارقد بہہ میں ملتی ہیں تو ان سے اعدازہ ہوگا کہ کی
مسلمان کی ڈاڑھی کی تھوڑ ہے کی دم بندھی ہے، اور ایک تا تاری اسے کھینچ لیے
جارہاہے، دنیا کی ہرقوم ان کی نگاہ میں عزت رکھتی ہے، لیکن مسلمانوں سے ذیادہ کوئی
ذلیل نہ تھا، اور خاص طور پر اس خطئہ زمین کے مسلمان جو مسلمانوں کی تہذیہ ہے۔
وفقافت کا مرکز رہ چکا تھا، یعنی ایران اور ماوراء انہر کا علاقہ جو آ خرمیں فقہ کا (خاص
طور سے فقہ حقی ) کا مرکز رہا ہے۔

لیکن آپ حضرات اس سے داقف ہیں کہ دہ تا تاری جومسلمانوں کے فاتح میں اسلام کے مفتوح بن محکے اور جن کومسلمانوں کی تلوار شکست ندد سے تکی ، ان کو مسلمانوں کی تہذیب نے مسلمانوں کی ثقافت نے مسلمانوں کے علم نے مسخر کرلیا ، اور ان کوا پنا بے دام غلام بتالیا۔

بات بیتھی کہ تا تاریوں ہے پاس کوئی علمی ذخیرہ کوئی شائستہ تبذیب اور کوئی مرتب وسیع قانون نہ تھا، ان کا ایک سیدھا ساداروا پتی قانون تھا، نیم وحشی اقوام میں جیسے''عرف''ہوتے ہیں، وہ ویسے تھے، ان کے پاس کوئی آئین، کوئی تہذیب، کوئی لڑیج ٹیمیں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کومسلمان علاءاور وانشوروں کی ضرورت بڑی۔

# اسسلامی تبدنیب نے تا تاریوں کو گرویدہ بن اس

مسلمان علاء اور دانشور جب ان کے دربار بیں پہنچ تو ان کی علمیت کا ، ان کی دربار بیں پہنچ تو ان کی علمیت کا ، ان کی ذہانت کا سکمان کے دلوں پر بیٹے گیا ، اسلامی تہذیب نے ان کو اپنا گرویدہ بنالیا ، نتجہ بیہ ہوا کہ تا تاری من حبث القوم مسلمان ہو گئے ، مسلمان چوں کہ صاحب د ماغ تھے ، ان کے پاس ذہانت کے سرچشم بتھ ، ترتی یا فتہ تہذیب تھی ، ایک و سسمج ثقافت اور علمی ذخیرہ تھا ، وہ آئین سازی کا تجربه رکھتے تھے ، ترتی مشکلات و مسائل کو حسل کر سکتے تھے ، تا تاربوں کو ان کی ضرورت ٹیش آئی۔

فلسفنہ تاریخ کا بیابک اہم اصول ہے کہ جنگی طاقت اس وقت تک کامیا ہے۔ خبیں ہوسکتی ، جب تک اس کے بیچھے دماغ نہ ہوآ کین سازی کی طاقت نہ ہواور کوئی منظم ادارہ نہ ہو۔

یددین جہالت سے ہمیں بل کہ معسرفت سے بہیدا ہوا ہے عصرجد ید بیں عالم اسلام کے جامعات کے اساتہ اور پر دفیسر صاحبان، اور ہمارے قانون داں اور ہمارے او یب و دانشور طبقہ کی ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ یہ تابت کریں کہ بید مین جہالت کے بطن سے اور فوجی طاقت سے ہسیں پیدا ہوا ہے، معرفت سے پیدا ہوا ہے، اللہ کی رہنمائی سے پیدا ہوا ہے، وقی سے پیدا ہوا ہے، بیز مانے کا ساتھ و سے سکتا ہے، بیتمدن کی رہنمائی کرسکتا ، اس کی تگر انی کرسکتا ، اس کی تگر انی کرسکتا ، اس کی تگر انی کرسکتا ، سے کہ بیتمدن بیدتمدن بین راستہ اختیار نہ ہونے بائے ، فاسد نہ ہونے بائے ، تخریجی راستہ اختیار نہ ہے کہ بیتمدن بین راستہ اختیار نہ

كرنے پائے۔

سیتا شیر علماء دین اور اعلی تعلیم یا فتہ طبقہ بی د سے سکتا ہے، اور سیبڑی ذ مسہ داری ہے، اگر کی وین یا کی قوم کے متعلق سی خیال قائم ہوجائے کہ اس کا علم کے ساتھ کوئی جو زئہیں ہے، بل کہ علم سے اس ونقصان پہنچتا ہے اور جہالت سے اس کو فائدہ تو خواہ تھوڑ ہے و دو و دو و سے و دو و سے فائدہ تو خواہ تھوڑ ہے کے لیے اپنے زور شمشیر سے اپنے باز و سے و دو و سے یہا عت یا قوم دینا کے کسی جھے پر قبضہ کرلے، لیکن دماغوں پر اس کا قبضہ نہسیس ہوسکتا، سب یہی خیال کریں گے کہ اس کوزندہ رہنے کے لیے جہال سے کی تاریکی ہوجائے گا، اور جب علم آئے گا وہ غائب بوجائے گا، اور جس طرح بدلی آفاب کی روسشنی موجائے گا، اس کا پر دہ چاک ہوجائے گا، اور جس طرح بدلی آفاب کی روسشنی موجائے گا، اس کا پر دہ چاک ہوجائے گا، اور جس طرح بدلی آفاب کی روسشنی موجائے گا، این کا بردہ چاک ہوجائے گا، اور جس طرح بدلی آفاب کی روسشنی میں جیسے جاتھ ہوا۔

عیسائیت نے علم کاسائھ جسیس دیا، عیسائیت اک خالص رو حانی تحریک اور ایک معاشرتی انقلاب کے طور برتو آئی حضرت مسیح علیہ السلام کا جب تک ز مانہ رہا ان کی مقبولیت، ان کا نقدس، ان کی روحانی طافت رہنمائی کرتی رہی ،لیکن اس کے بعد پھراس کوایک زیانہ تک ذبین ارصاحب نظر لوگوں کا تعساون حاصل نہ ہوا، پھر جب مسیحیت یورپ پہنی توسمجھا گیا کہ یہ زندگی کا ساتھ نہیں دیے سکتی ، اسس لیے زندگی سے اس کومیحد ہ کرلینا چاہیے۔

# عيمائيت متقل سشريعت نهيس ركهتي تقي

یورپاس وقت ترقی کررہاتھا، یورپ کے اندرتر تی کی طاقت میں اور ولو لے جوش مارر ہے تھے، یورپ بیس متازع للبقاء کے لیے خت کشکش تھی ،ان کی پلک ذرا جھپک جاتی تو بیقوم کی قوم بالکل مغلوب ہوجاتی ،عیسائیت جوابھی بالکل اپنے دورِ طفولیت میں تھی ،جس کی ابھی نہ تدوین تھی نہ تشریح ، نہ اس کے پاس آئین تھا، آئین میں وہ سارا انحصار موسوی تھی ،جس میں جزوی سب دیلی کی گئے تھی۔ قبلا جی آگھے ہَعْضَ الَّذِيْ عُنِّ مَعَ عَلَيْكُمُ وَحِثْقُكُم بِأَيْهُ قِن ثَلِّكُمُ "(سورهَ اَلَّهُ مِان ٥٠٠) كما كيا ہے، ينزل كماطور بروافل ہوگئ تيس مسيحيت ان كى اصلاح كرتى تنى اس كے پاس مستقل كوكى آئين نہيں تھا، اور اس كازياد وترزورم بر، محبت بر، انسان دوتى بر، مظلوموں كى شفقت بر، اجارہ دارى ادر اس كغروركوشم كرنے برتھا۔

جب پورپ جیسے بے چین ملک اور وہاں کی بے چین قوموں میں جوزئدگی کے لیے دوڑری تھیں، چگل رہی تھیں، عیسائیت پنجی تو یہ تقیقت بہت جلد منکشف ہوگئ کہ عیسائیت برخی تو یہ تقیقت بہت جلد منکشف ہوگئ کہ عیسائیت بدلتے ہوئے ماند ، دوڑ تے ہوئے معاشر سے اور اُسلتے ہوئے ماکساتھ نہیں و سے تن ، ای وقت مسیحی علماء کی بہت بڑی ذمہ واری تھی کہوہ مسیحی سے کا فاویت کو تا بت کرتے اور رہنمائی اصول و بے ، ذمانہ کے جائز تقاضوں اور فطرت انسانی کے جائز تقاضوں اور گئے کہ یہ تھیک ہے ، لیکن اس کے ساتھ مذہب کی ہدایت اور گہم بانی چاہے ، یہ انہوں نے نہیں کیا۔

# عیسائیت دوگروہوں میں بٹ گئی

وه دوگر و موں میں بٹ گئے ، حا کمانہ گروہ نے مسیحیت کویس عقیدہ کے طور پر لسلیم کیا ،اور باتی زندگی کو، آئین کو، آئین سازی کو کھلی جیبوٹ دی۔

دوسراطبقہ علاء کا تھاء انہوں نے نخالفت شروع کردی اور کہاتر تی ضروری نہیں ہے، بل کہ تر تی زندگی سے فرار میں ہے، کلیسا وَں میں جانے میں، جنگلوں میں چھپ جانے میں، شادی نہ کرنے میں، از دواجی زندگی سے منہ موڑلسینے میں، عورت کے سامیہ سے بھاگئے میں ہے، اوراس میں روحانیت کا بچاؤ ہے۔

نتیجدید ہوا کہ دونو ک طبقوں نے عیسائیت کوفائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچایا ، جوحا کم طبقہ تھا ،اس نے آزادی کے ساتھ اپنے تدن کا ڈھانچہ بنانا شروع کیا ، پہنچایا ، جوحا کم طبقہ تھا ،اس نے آزادی کے ساتھ اپنے تدن کا ڈھانے اس نے مسجیت کو لوگوں کوغلام بنانا شروع کیا ، جومسجیت کی تعلیم کے خلاف تھا ،اس نے مسجیت کو بدنا م کیا۔ مینٹ پال کے زمانہ سے میسلمہ شروع ہوااور میتقرینا چوتھی صدی عسیسوی سے آج تک جاری ہے، یورپ ای راستے پر گامزن ہے۔

بتیجہ بیہ ہوا کہ لوگوں نے کلیسا ہے رشتہ تو ژاریا ،کلیسا اور ریاست میں ہمیشہ کے لیے حدالی ہوگئی ،اورعیسائیت میٹتے "مئتے ایک نقطہ ہوگئی۔

# اسسلام اورسلم کاچولی دامن کاسساتھ ہے

مینطی عالم اسلام میں الحمد ملتہ میں ہونے پائی ،اس کیے کہ شروع سے اسلام اور علم کا چولی وامن کا ساتھ تھا۔

میں نے ایک موقع پرتقر پر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس کی پہسلی وی'' إقر اُ''
کے لفظ ہے شروع ہوئی ہو،اور جس کی پہلی وی میں قلم کوفراموش نہ کیا گیاہو وہ علم اور
قلم کا ساتھ سے چھوڑ سکتا ہے؟ اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دین
وعلم میں بھی دوری ہوگی ،اس لیے کہ اسلام اور علم کا شروع ہے ساتھ رہا ہے۔
جب بدر کے قرایش قیدی مدینہ پہنچ تو ان میں کئی ایسے تھے کہ وہ ونسند ہے۔
ادا کر کے رہائی نہیں حاصل کر سکتے تھے، ان کا فدید یہ مقرر کسیا گیسیا کہ ہر خص
انصاریوں اور مہاجرین کے دس وی بچوں کو بڑھنا لکھنا سکھا دے۔

# اسسلام زمانه کارسیق ہی نہسیں بل کہ راہ نمسا ہے۔

اس وقت عالم اسلام میں اہل علم کی سب سے بڑی ذمہ داری بیتھی کہ بیتا تر نو جوان طبقہ میں نہ آنے پائے کہ اسلام محض طاقت اور حکومت کے بل پر قائم روسکتا ہے، وہ زمانہ کی تبدیلیوں اور علم فن کی ترقیوں کا ساتھ ہسیں و سے سکتا، وہ اس زمانہ میں چلنے والی چیز نہیں، وہ ابتدائی سادہ اور محدووز مانہ کا ساتھ دسے سکتا تھا، جسب انسانیت عہد طفو ایت میں تھی لیکن اس پڑ جیج ترقی یا فتہ اور وسیج تمرن کے دور میں اسلام زندگی کا ساتھ نہیں و سے سکتا۔

سب سے بڑی خدمت علماء کی میتھی کہ اسلامی ملکوں میں اس چیلنج کوست بول

کرتے اور اپنی ذہانت ہے، گہر ہے مطالعہ ہے، اصولِ فقہ ہے کام لیسینے کی صلاحیت ہے، کتاب وسنت کے ان از کی اور لا فائی اصولوں کی مدد سے جو ہر ز مانہ بیل انسانی کی رہنمائی کر کتے ہیں، اس تدن کو اسلام کے اصولوں کی مدد سے جو ہر ز مانہ جو ہر ز مانہ بیل انسانی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اس تدن کو اسلام کے اصولوں کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے ، اس بیل اگر کسی ملک بیل ذرا بھی پچھ کی ہوگی ، اس کا نتیجہ کم سے کم جو ہوسکتا ہے، وہ بے ملی اور شریعت کے خلاف زندگی ہے، اور ہڑ ہے سے برا بے نقصان جو ہوسکتا ہے، وہ الحاد اور دین سے بغاوت ہے۔

محمی اسلامی ملک میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرا نتیجہ ظب ہم ہوااور کسی اسلامی ملک میں دیکھیں گے کہ پہلانتیجہ ظاہر ہوا، حالان کہ دونوں نتیجے اسلام کے حق میں ہم قاتل ہیں۔

#### المسس وقت علمساء كاسب سے بڑافسسریضہ

سب سے بڑا کام اس وقت ہے ہے کہ ہم ہے تا بت کریں کہ اسلام اپنی ای روح
اور مقاصد کے ساتھ اور اپنے انہیں اصولوں کے ساتھ زندگی کانہ صرف ساتھ دیسے
سکتا ہے، بل کہ رہنمائی کرسکتا ہے، ساتھ دینا تو میں نے کی بیل النزیل کہ او ہ او
بہت ہی گھٹیا درجہ ہے، بیا سلام کی کوئی تعریف نہیں ہے کہ وہ زندگی کا ساتھ و سے سکتا
ہے نہیں بل کہ وہ نئی زندگی کی رہنمائی کرسکتا ہے، اس کونطروں سے صرف وہ بی بچاسکتا
ہے، اور وہ تدن سے انسانی تدن نہیں، اور وہ دیا ست معتدل اور محفوظ ریاست جسیس
جواسلام کے اصولوں سے بہٹ جائے، بیٹا بت کرنا ہمار اسب سے بڑا فریعنہ ہے۔

# اسسلام كوبهسرمف ادپر ترحبسيج ديجيے

علاءاور دانشوروں کا دوسرافریضہ ہے کہ اسلام کے مفاد کو ہر جماعہ ہے ، ہر ادارہ ، ہر مدرسہ اور ہر گروہ کے مفاد پرتر جے دیں۔

میں آ ہے ہےصاف کہتا ہوں کہ آگر ہمیں معلوم ہو کے سب جماعتوں کومٹاوینا

یڑے گا، سارے نشانوں کو نکال دینایڑے گا، سارے ناموں کو ختم کردینایڑے گا، الیک منت بھی اس میں لیس و پیش نہیں ہونا جا ہے جمیں دین وملت کامفاد ہر اجمساع ے عزیز ہونا جاہیے سہرائس کے سربند ھے سہراہونا چاہیے،حضور کھام مجز دیرتھا کہ صحابہ کرام کے دل ہے کہ شوق نکل گیا تھا کہ ان کا کارنامہ تمجھا جائے۔

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابومولی اشعری رضی اللہ عندنے ایک محسب کس میں واقعہ کے طور پر ذکر کیا کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں گئے تھے، وہاں ہمارے یاؤں میں چھالے بڑ<u>گئے تھے، ہم نے جیتھڑ سے لیبٹ لیے</u>، ای وجہ سے و مغز و و و زات الرقاع كبلا تاہے۔

یہ کہنے کے بعدان کوایک دم سے بیاحساس ہوا کہ میں نے بیر کیوں کہا، کہسیں میراییل باطل نه ہوگیا ہو، کہیں اللہ تعالی کی طرف سے بیرنہ کہ۔۔ دیا حب اے کہ لوگوں نے من لیا ، اور بڑا مجاہد تمجھا ، بیکا فی ہے ، اب ہم سے کسیب لیسینے آئے ہو؟ تو بخاری شریف میں خاص طورے ہے کہ انہوں نے کہا کہ کاش میں بینہ کہتا ، ان کواس کاافسوس رہا۔

## آج شہدرست وناموری کاحب ذبهموحب زن ہے

آج اس پرزیا ده زورہے کہ بیکارنامہ کس کی طرف منسوسیہ ہوگا، ایک ۔ صاحب تنه، غازی محمود دهرم یال جههان کا یک لطیفه یا دا حمیا، ایک تفریر مسسیس كمني ككے: اخباروں ميں چھپتا ہے كہ فلال آ دى فلال صاحب كے دست دست حق برست پراسلام لایا ، تا کداس کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ان کے وسس حق برست کی بھی شہرت ہوجائے ، بل کہ دست حق برست کی شہرت زیادہ منظور سے ، قبول اسلام کی شهرت ہویا نه ہو۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو میں نے ویکھا ہے کہ کسی بڑے آ ومی کا جناز ہ ہوتا

ہے، لیک کرپیٹی جاتے ہیں، جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے اس لیے کہ اخبار میں کل پی خبر جیب جائے گی، پیرجذ بہ بڑانقصال پہنچا تاہے، دیکھیے جب کسی کا عزیز حب اس بلب ہوتا ہے، تواس کے عزیز دل میں کسی کو پی نبیال نہیں ہوتا کہ تعریف کس کی ہو۔ تاریخ کی باریک بین نگاہ بھی انہیں ندد یکھ کی

سب کی یہ تمناہ وتی ہے کہ ہمارامریض نئی جائے تکیم کے سرسبرا بند سے یا ڈاکٹر کے تواس وقت عالم اسلام ہمارہ ہم آپ کا ملک ہمارہ ہم آپ اس وقت بھول جائے کہ کس کے صاب میں کھا جائے گا اور تاریخ کھنے ویا کی لکھیں سگے کہ اس ملک کوسب سے زیادہ نفع فلاں ادارہ ، فلال جماعت سے پہنچا اورائی میں سب سے بڑا حصہ النا کا تھا۔

تا تاریوں کے بارے بیں آج تک میٹا بت جسیں ہو سکا کدان کومسلمان کرنے بیں سب سے بڑا حصہ کس کا تھا ،اس لیے کدان مخلصین نے جنہوں نے بیہ خدمت انجام دی تھی ،اپنے کواتنا چھپایا کہ تاریخ کی باریک بیس نگاہ بھی ان کونسیس دیکھی کے۔

اس وقت جولڑ ائی لڑی جارہی ہے، اس ملک کو اسلامی آئین وینے کی ، اسلامی معاشرت و تدن وینے کی ، اسلامی معاشرت و تدن میں ڈھالنے کی ، اور یہاں سے ان خرابیوں کو دور کرنے کی جومغربی تدن نے اور ہمار سے سیاست و انوں نے داخل کر دی ہیں ، اس ٹر ائی میں فوج کے اد فی سیابی بن جائیں ، خالص اللّٰد کی رضا کے لیے کام تیجیے ، اللّٰد کے یہاں آ ب کا نام اس کے نو رائی وفتر میں کتھا جائے گا ، یہاں ہو اتو کیا اور نہ ہو اتو کیا ، اس وقت لڑ ائی اسلام اور غیر اسلام کی ہے۔

ای طرح بھے کہ ایک معجد تعمیر ہور ہی ہے، اس میں جو بھی شریک ہو حبائے سب اجر میں شریک ہول گے، اس میں کسی کا کتنا حصہ ہے اور کس کا نام بہلے ہے، اور کس کا نام بعد میں ہے بینیس ہونا چاہیے، اس جذبہ کو جہاں تک ہو سکے مغلوب کرنا چاہیے، اپنے اپنے مسلک پر پورے طور پر قائم رہنا چاہیے، جسے ہم حق ہجھتے ہوں اس کوخق مجھنا چاہیے، اس سے ہننے کی ضرورت نہیں ہے سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب دعورت اسلامی کا محاذ اور اسلامی زعرگی پیدا کرنے کا محاذ بنا میں ، اس ملک جیں اسلامی زندگی پیدا ہواور وہ آئھوں سے دیکھی جاسسے اور پدملک دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔

#### ايتشاروقس رباني

تیسری یات بیہ کہ ہم جتنا بھی ہوسکے ایٹارے کام لیں اور باہمی نزاع ہے پر جیز کریں ، ہماری زندگی جتنی سادہ ہوگی ، ہماری زندگی میں جتنی قربانی ہوگی ، اتناہی اشریز ہے گا ، اتناہی بہتر نتیجہ نکلے گا۔

سب سے خطر ناک بات آئیں کا نزاع ہے، ھاری آئیں کے دین مباحث کا میدان اور ہے، اس کے کہنے کا موقع اور ہے۔

حضرت مجدوالف ثانی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اکبراس ملیے دین سے متنظر ہوا کہ اس میں دین سے متنظر ہوا کہ اس نے علماء کومرغوں کی طرح لاتے دیکھاا گرکوئی مسئلہ چیئر تا توان میں آپس میں آئی تیز بحث ہوتی اور ہر ایک دوسرے پر اپنا تفوق اسطرح ظاہر کرنے کی کوشش کرتا جیسا کہ بیکے دنیا والے اور جاہ طلب کرتے ہیں اکبر نے سوچا کہ یہ سیسے لوگ ہیں میں میں حارب کو تاور جاہ طلب کرتے ہیں اکبر نے سوچا کہ یہ سیسے لوگ ہیں میں میں مارب کان سلطنت اور خالص دنیا دارلوگ بھی اس سطح پرنہیں آتے۔

جب حفرت مجد دصاحب وید معلوم ہوا کہ جہاں گیرکاارادہ ہے کہ وہ چندعلاء کو اسپنے در بار میں مشورہ کرنے کے لیے در کھے توانبوں نے نواب سیدفر یدکوخط کنھا کہ خبر وار! باوشاہ کورائے دو کہ تلص اور حقائی عالم صرف ایک آ دمی کور کھے ، یہ محب د صاحب کی فراست وایمانی تھی ، عالم رہے ، لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء کے آئیں کے مناحب کی فراست وایمانی تھی ، عالم رہے ، لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء کے آئیں کے مزاعات اور بحث اور نعی کرنے سے اور ایک دوسرے کی تذاب کرنے سے بی

ست<u>يب (کاتا ہے۔</u>

خطرے کے اظہار کرنے کا بہر حال ہم مخض کوخق ہے، ایک بچہ بھی خطہ رہ کا اظہار کرسکتا ہے کہ ہمی خطہ رہ کا اظہار کرسکتا ہے کہ بیدورواز و کھلارہ گیا ہے چور شآجائے ، اس طرح بیدوو تین چیزیں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تو آپ جدید تعلیم یا فقہ طبقے کو بیتا نز ندلسینے دیں کہ کتا ب وسنت اور اس کی تشریحات میں فقہ کا اور اصول فقہ کا جوذ خیرہ ہے، وہ موجودہ تمدن کا ساتھ نہیں و سے سکتا ، موجودہ مسائل جل نہیں کرسکتا ، بیز خیال بڑا خطر ناک ہے، بیدا لحاو سکت بہنچا سکتا ہے۔

# استغنااورقناعت سےلوگ آپ کی طرف جھکیں گے

دوسری بات ہے کہ آپ مل سے جوام پر اورخواص پر جو حکومت میں ہیں ہے

تاثر دیں کہ آپ کی سطح بلندہ بعوام کی سطح سے، آپ کی زندگی میں سادگی نظر آئے،
وہ دیکھیں کہ آپ تھوڑی چیز پر قناعت کرد ہے ہیں، یہ ہیں کہ آپ چاہیں کہ آپ کی بڑی پڑی ٹری شخواہیں ہوں اور گریڈ ہوں اور جو شخواہیں وزراء کول رہی ہیں، اور ان کوجو
فوا کداور مواقع حاصل ہیں وہ ہم کو بھی حاصل ہوں، ہماری کیڈ لک۔ کار ہو ہمارے
پاس بھی کو ٹھی ہواور دہ کی وزیر کی کو ٹھی ہے کم نہو، بل کہ صاف میں یہ کہوں گا

کہوئی بوریہ شین ہوتو تریا دہ کام کرسکتا ہے، اس لیے کہ پہ طبقہ اس کے سامنے جسکت
ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی بہ تکلف بوریہ شین ہے، میں اس کی تعلیم نہیں ویتا ہے کن یہ واقعہ ہے۔
واقعہ ہے یہ طبقہ اس کے سامنے آگر جھکتا ہے، اور مانتا ہے جس کوسب سے زیادہ ہے۔
واقعہ ہے یہ طبقہ اس کے سامنے آگر جھکتا ہے، اور مانتا ہے جس کوسب سے زیادہ ہے۔

۾ گ کودور سے تابو

حضرت مجدو کے سامنے وقت کے شہنشاہ کیوں جھکے؟ اس لیے کہ بیاللہ کا بندہ

نہ می کی سفارش کرتا ہے، اور شہمی دربار میں آتا ہے بیشا اللہ اللہ کرتا ہے، بیٹے بیٹے مشورہ ویتا ہے، جارے تمام مشارکتے نے یہی کیا بہمی باد شاہوں کے قریب نہیں گئے مگر دور ہے تکرانی کرتے رہے، حکومت کوا چھے آ دمی دیتے رہے، دعب کرتے رہے، ان کے قق میں مشورہ دیتے رہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آگ کودور ہے تا ہوت تو شیک ہے اگر ہاتھ ڈال دو گئے جا کہ جا گر ہاتھ ڈال دو گئے جال جا ؤ گے۔

یہ چند باتیں جو بیں نے مختلف موقعوں پرعرض کی ہیں، سب کا ماحصل یہی ہے کہ اس وقت بڑا امتحان ہے ہمارا، پھر عالم اسلام کا امتحان ہے، ہمیں اپنی صلاحیت کا شوت دینا بیا ہیے، ہمیں اپنی صلاحیت کی میں اسلام کو نقصان نہ بھٹے جائے، کوئی ہے بیٹ کے اور قلصے کہ علاء کی عدم صلاحیت سے بیہ دا، میں اتنی باتیں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ، اللہ تعالی مجھے اور آپ کواس کی تو قسسیق ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ، اللہ تعالی مجھے اور آپ کواس کی تو قسسیق عطافر مائے۔

آجِرُدَعُوَانَا آنِ الْحَمَّدُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَيِيْنَ



(بسيان)

حفن رست مولاناا براراحم مصاحب دهولسية

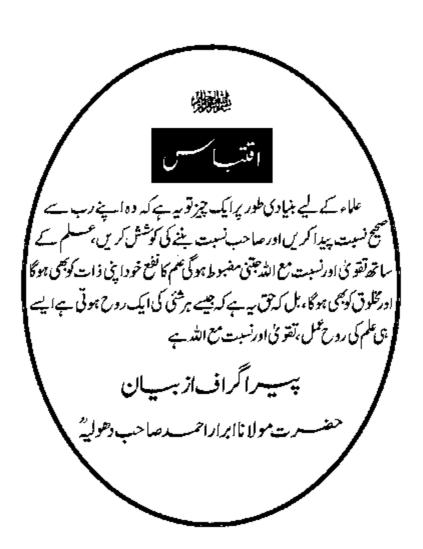

ٱلْحَمَّدُ بِاللهِ وَ كَلِي وَسَلَاثُمْ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثِيَّ اصَّطَلَعَى... أَمَّا بَعُدُ! عسلم كي روح

معز زعلاء کرام! علاء کے لیے بنیادی طور پر ایک چیز تو بیضروری ہے کہ دو اپنے رب سے سیجے نسبت پیدا کریں اورصاحب نسبت بننے کی کوشش کریں علم کے ساتھ تقویٰ اورنسبت مع اللہ جتنی مضبوط ہو گی علم کا نفع خود اپنی فرات کو بھی ہوگا اور مخلوق کو بھی ہوگا ، ہل کہ جق بہ ہے کہ جیسے ہرشکی کی ایک روح ہوتی ہے ایسے ہی علم کی روح عمل ، تقویٰ اورنسبت مع اللہ ہے۔

حضرت اقدس تفانوی رحمۃ الله علیہ نے دتی کے ایک وعظ میں یہ بات ارشاد فر مائی کہ بیس علماء سے یہ یو چھتا ہوں کہ آئیس مشائخ کے پاس پینچنے عار تو نہیں آتی؟ ان کے نفس پر ہار تو نہیں ہوتا ؟ اگر عار محسوس نہیں ہوتی اور اصلات کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو ایداس کر رہے ہیں تو ایداس موجود ہے جس کی اصلات کی شدید بات کی علامت ہے کہ اندر بہت بڑی خرائی موجود ہے جس کی اصلات کی شدید ضرورت ہے۔

سبلیغ بمبدارس اورخسانقساه نتینوں کی ضرورت ہے

ای لیے حضرت بخر مایا کرتے تھے کہ تبلیغ کے ذریعہ تشویق ہوگی، یعنی شُوق بیدا ہوگا، مدارس کے ذریعہ تعلم ہوگی اور خانقا ہوں سے ذریعہ بخیل ہوگی اور تشویق ، تعلیم اور تحمیل بیہ تینوں انتہائی ضروری ہیں معلوم ہوا کہ تبلیغ ، مدارس اور خانقا ہیں تینوں کی ضرورت ہے۔

صحبت كابدل

اگر بالفرض آپ کسی ایسی جگه بهول جهال حضرات مشارخ سنه کوئی رابطه تبسیس بوسکتا تو خط و کتابت کریں ، اوراس میں بھی صعوبت ، بوتو مشارخ نے لکھا ہے کہ اکابر کی سوارخ حیات ادران کے ملفوظات ان کی صحبت کابدل بن سکتے ہیں ، محبت تو بہر حال صحبت ہی ہے اس کے جوفوا کداور آٹارِ حسنہ ہیں وہ تو بہت بڑے ہے ہیں مگر صحبت میسر نہ ہونے کی شکل میں ان کے ملفوظات اوران کی سوانح دیکھیں سیجھی نفع سے ضالی نہیں ۔

## علماءر بانی اہل قسلب سے ہمینشہ والبست رہے

اور یہ بھی ککھا ہے کہ اہل قلوب کی صحبت کا نفع بعض دفعہ بیں ہیں سال کے بعد ظاہر ہوا ، اور بعض دفعہ اہل اللہ کی صحبت کا نفع موت کے وفت ظاہر ہوا۔

قاضی شاء اللہ یاتی ہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر زمانہ میں علاء کی بیک ہما حت جوعم بھی رکھتی تھی اور ان کے عقا کہ بھی پختہ ہتے اور ان کا ظاہر بھی حسن عمل ہے آ راستہ تھا ان سب کے باوجود وہ اہل قلوب اور مشائع حقہ کی خدمت بیس خاد مانہ حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے بطور اعتراف وسلیم میہ بات کی کہ ہم نے ان کی خدمت میں بہتی کر پھے اور ہی شکی پائی کو یا سمجھے کہ الفاظ ہمارے پاس شے اور معانی ان پاس جم قال سے مستفید سے اور وہ حال سے ، جیسے ایک آ دمی زمین پر معانی ان پاس ، جم قال سے مستفید سے اور وہ حال سے ، جیسے ایک آ دمی زمین پر بھٹے کہ اور ہوائی جہاز کی بات کر ہے اور ایک آ دمی ہوائی جہاز کی جہاز کی جہاز کی جہاز کی جمان سے مصاحب حال ہے۔ اور ہوائی جہاز میں جیسے والا جہاز کی حاصر حب حال ہے۔

### الف ظ اور حقیقت میں فسسرق ہے

جیسے حضرت نا ٹوتو گئے ہے پوچھا گیا کہ حضرت! آپ کواللہ تعالی نے اتنا ٹواز ا ہے پھر آپ حضرت حاتی صاحب ہے مسلک کیوں ہوئے؟ ہڑاا چھا جوب دیا کہ دیکھو! ایک وہ مخص ہے جس نے صرف مٹھا ئیوں سکے نام پڑھے ہوں، یہ برفی ہے، یہ قلاقند ہے، یہ بیڑا ہے، یہ لٹرو ہے، یہ جلیلی ہے اور یہ قلال ہے اور وہ قلال ہے، اور اس نے کسی کو بھی مجلھا ٹہیں، اور ایک مختص وہ ہے جس نے یہ ساری مٹھا ئیاں کھائی ہیں تو ظاہر بات ہے کہنا م اُس کے پاس ہیں اور حقیقت پر میں طلع ہے، تو فر ما یا کہ ہم نے قرآن وحدیث میں توکل ، تواضع ، خشیت ، تفویض ، تسلیم ، تقیین شرح صدر ، حلاوت ایمان اور طعم ایمان کے صرف الفاظ پڑھے تھے ہمارے پاس تو صرف الفاظ معے لیکن حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس ان سارے الفاظ کی حقیقتیں موجود تھیں اس وجہ سے ہم حضرت حاجی صاحبؒ سے متعلق ہوسئے۔

# حضسرت حسباجى صسياحب كأعسىلم

بل کہ بعض موقعوں برتو یہاں تک فرمایا کہ لوگ حضرت عاتی صاحب کی کرامات دیکھ کران سے متعلق ہوئے اور بیعت ہوئے اور بین حضرت عاتی صاحب کی ساحب کے علم کو دیکھ کران سے بیعت ہوا حالال کہ مولانا محمہ قاسم صاحب نا نوتو کی استے براے عالم ہیں کہ ان کی ایک کتاب ''آب حیات' کے بارے بین شیخ الاسلام پاکستان حضرت مولانا شہیر احمہ صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ بین نے اس کا سترہ مرتبہ مطالعہ کیا لیکن اب بھی اس کے بعض مقامات علی نہیں ہوئے تو الیک کتاب کا مصنف حضرت حاجی صاحب کے باب میں بیہ کہتا ہو کہ بین ان کاعلم دیکھ کران سے مصنف حضرت حاجی صاحب کے باب میں بیہ کہتا ہو کہ بین ان کاعلم دیکھ کران سے متاثر ہوا اس سے انداز ولگا تیں کہان کاعلم وہی اورلدنی کیسا ہوگا ؟

# تواضع کے بھی در حب ست ہیں

ایک بجیب بات یادآ گئی حضرت گنگونگ سے ایک تھیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! مولانا قاسم صاحب نا توتوگ اپنے آپ کومٹائے ہوئے ہیں انہیں علم اور علاء کے وقار کا بالکل خیال بی نہیں ہے تو حضرت گنگونگ نے ارشاد فر ما یا کہ تھیم صاحب! آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس آ دمی کے قلب میں ایمان کی طرح یہ بات جی ہوئی ہوا در اسلامی مورح یہ بات جی ہوئی ہوا در اسلامی مورح یہ بات جی ہوئی ہوا در اسلامی مورح یہ بات ہیں؟ جس آپ یہ بات کہتے ہیں؟ اس سے معزت نا توتو گئی نے نفسی اور تواضع کا انداز ولگا ہے بات میں کہی کہ اس کے بعد یہی بات معزت حاجی صاحب سے کئی کے مکمرمہ میں کہی کہ

مولوی محمد قاسم صاحب نے اپنے وقار کا اور اپنی حیثیت کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا ، ان میں حد سے زیادہ تو اضع اور انکساری ہے تو حضرت حاجی صاحب نے فر مایا کہ انجی مولوی محمد قاسم نے تو اضع کے درجات ہی کتنے طے فر مائے ہیں؟ دیکھیے!حضرت میں دنیا کاسب سے بدترین انسان ہوں اور حضرت حاجی صاحب فر ماتے ہیں کہ انجی مولوی محمد قاسم نے تو اضع کے درجات ہی کتنے طے فر مائے ہیں؟ اب اندازہ لگائے کہ حضرت حاجی صاحب محضرت مولانا نا نوتوی کو تو اضع کے کس مقام پر دیکھنا چاہے ہوں گے۔

#### ربهب رکے بغسیدراست تد طے ہوناد شوارہے

کتب نن بین کھا ہے کہ مشائ کی صحبت توالی ہے جیسے آگ کی بھٹی کہ آپ
اس کے پاس بیٹے جا کمیں جس ہے جسم میں حرارت کا اثر آئے گا اور گرمی محسوں ہوگ گرید گری وقتی ہوگی جوں ہی وہاں سے آٹھیں کے پھے دیر میں زائل ہوجائے گی ،
برخلاف اس آ دی کے جوصحبت کے ساتھ ساتھ خود بھی ذاکر شاخل ہوتو اس کی مثال
الی ہے جیسے کوئی کھٹے نہ فولا دکھائے تو وہ انگلیٹڈ اور سوئز رلینڈ کی سخت سر دیوں اور
کشمیر کی ہرفیلی وادیوں میں بھٹی کر بھی اپنے اندر حرارت محسوس کرے گا تو صرف
صحبت ہواور اپنے طور پر ذکر و نمیرہ نہ تو تو ہوگا کہ جب تک صحبت ہے اس کا اثر باقی
ہولیکن اس کو باقی رکھنے کے لیے خود ذکر کی ضرورت ہے اور اگر کوئی اپنے طور پر ذاکر
ہولیکن اس کو مشائ کی صحبت حاصل نہیں ہے تو بعض دفعہ بڑی بڑی غلط فہ ہیاں پیدا
ہولیکن اس کو مشائ کی صحبت حاصل نہیں ہے تو بعض دفعہ بڑی بڑی غلط فہ ہیاں پیدا
ہو جاتی ہیں اس لیے رہبر کے بغیر راستہ طے ہونا وشوار ہے۔

# مسرفن کے لیے مسلم اور معسلم کی ضب رور سے ہے

حضرت مولانا وصی اللہ صاحب ؓ جو ہمارے شیخ اول ہیں فرماتے تھے کہ دنیا کے ہرفن کوسکینے کے لیے کسی معلم کی ضرورت ہوتی ہے اور پیجی فرماتے تھے کہ کسی لائن میں جہسل برواشت نبیس ،روٹی بکانا ہوتواس کا سلیقہ کمی سے سیکھنا پڑے گا، ڈرائیونگ کرنی ہو، و کالت کرنی ہوتو بہسسر حسال اس کاطریق کسی ہے معسلوم کرنا پڑے گا۔

معلوم ہوا کہ ہرلائن بین علم اور معلم کی ضرورت ہے اور فرماتے ہے کہ کہا اللہ تعالیٰ کاراستہ ہی اتنا گیا گذراہے کہ بغیرعلم ومعلم کے طے ہوجائے گا؟ اور علم ومعرفت تو بنیادی چیز ہے بیبال تک کہ صوفیاء کرام کے بیبال تو کلیہ ہے کہ: مَمَا اتَّحَدُ اللّٰہُ جَابِلًا وَبنیادی چیز ہے بیبال تک کہ صوفیاء کرام کے بیبال تو کلیہ ہے کہ: مَمَا اتَّحَدُ اللّٰہُ جَابِلًا وَبنیادی چیز ہے بیبال تو اللّٰہ کے اللّٰہ عالی کو والم بیت دی ہے تو اس کو اللّٰہ علم اس کے پاس نہ ہو گرعلم وہی ولدنی اس کو حاصل ہوتا ہے۔

### علماء کرام کے لیے چہن دخسسروری امور

اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ چوہیں تھنٹے میں بچھود پر رجوع الی اللہ کا اہتمام رکھیں اور کوشش اس کی ہو کہ آئٹھوں ہے بچھآ نسو بہہ جائیں ، بچھ دعاؤں کا اہتمام ہوا در مشائح کی کما ہیں دیکھیں ،حضرت حکیم الامت ٌفر ماتے بتھے کہ مشائخ کے ملفوظات اوران کی اصلاحی با ٹیس اور کما ہیں دیکھنے کا التزام واہتمام ہونا چاہیے۔

# عسكم كي مقبول موني في عسلامت

ادریکھی بزرگول سے سناہے کہ جس کواللہ نے تم دیا ہووہ پڑھانے کا اہتمام ضرور کرے، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب فرماتے تھے کہ جس کو پڑھنے کے بعد پڑھانے کا موقع مل جائے بیٹنداللہ اس کے علم کے مقبول ہونے کی علامت ہے اور فرماتے تھے کہ آ دمی کم از کم نحو، سرف ہی پڑھا ہے نورالا لیفاح ہی پڑھائے، چھوٹی کتا ہیں ہی ہی گریہ کہ اس سے تعلق اور وابستگی رکھے۔

# عكمت مسلى اورامتغن كي ضهرورت

اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اب بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ اب دنیا میں اس قدر فتنے ہو گئے ہیں کہ حن بات بولنا بھی بڑا جرم ہوگیا ہے۔

نی کریم وی کارشاد ہے کہ آیک دورابیا آئے گا کہ جس بین دین پر چلے والا ایسا ہوگا جس بین دین پر چلے والا ایسا ہوگا جیسے ہا تھ بین انگارہ پکڑنے والا، تو ایسے نازک وقت بین دوچسے زوں کی ضرورت ہے ایک تکمت مملی اور دوسرے استغناء، تکمت مملی بین خاص طور سے عالم کے لیے دعوت واصلاح کے واسطے ماحول سے واقفیت اور مزاج شامی بہت زیادہ ضروری ہے گین تکمت مسلی کا مطلب یہ سین کہ امول ڈیری کا ڈبدا پے ساتھ رکھیں کہ بس ہر وقت مسکہ بی کی بات کریں اور یہ بھی ضروری ہیں کہ ہر دقست کہ ہاڑی بی ماریں۔

## اصسلاح كاانوكعساانداز

حضرت اقدس تھانو گی کا دا قعہ ہے کہ ایک مرتبرٹرین مسیس سفر کررہے تھے خواجہ صاحب ساتھ تھے اور بھی حضرت کے بچھ مریدین ساتھ تھے ایک دیوی تعلیم یافتہ مخص بھی ساتھ بیٹے ہوئے تھے ادر وہ حضرت سے بہت محبت اور بے تعلقی سے باتیں کردہ ہے تھے، حضرت بھی ان کے ساتھ بہت کھل کر باتیں کردہ ہے تھے۔ باتیں کردہ ہے تھے، حضرت بھی ان کے ساتھ بہت کھل کر باتیں کردہ ہے تھے۔ جب نماز کا وقت قریب ہو اتو حضرت نماز کے لیے اُسٹے، خواجہ صاحب نے

بعب مار ہوت اور ہوت رہے ہوں و سطرت کا رہے ہیں۔ سے بوجہ مسے ہوت ہیں طاہر فر ماتے ہیں اور اس کے میں اور اس کے می اور اس کے ساتھ ساتھ بے تکلفی سے گفتگو بھی کرر ہے ہیں تو مناسب ہے کہ آ ہے۔ انہیں نماز کے لیے کہیں۔

حضرت تھانویؒ نے فر مایا کہ میرا تی نہیں چاہتا کہ میں نماز کے بارے میں ان سے پچھ کہوں ادرا گراس وفت انہوں نے نماز پڑھ بھی لی تو بیصرف شر ماحضوری کی نماز ہوگ جی میں یہ بات آئی ہے کہ ابھی انہیں پچھ نہوں ادرا گرآ سیب کا بہت بی

ڇابتا ٻيٽو آپ کهدد پيجير

خیر حضرت اس وقت کچینیں کہااور نماز بڑھنے کے بعدان کے پاس حب کر بیٹھے اور حسب سابق و اِس بی بیٹا اور نماز بڑھنے کے بعدان کے پاس حب کہ بیٹھے اور حسب سابق و اِس بی بیٹا شت ہے گفتگو جاری رکھی ، پھر دوسری نماز کا وقت ہوا پھر تیاری کر کے نماز بڑھی اور نماز کے بعدائی انداز سے ان کے سامنے جاہیئے اور اس کے اور اس کے بعد جو نماز کا وقت آیا تو وہ بھی نماز کے لیے اُسٹھے اور پھر انتہائی پختہ نمازی ہو گئے اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میں سے بھتا تھا کہ نماز بڑھ کر آئیس کے تو چر و بگڑا ہوا ہوگا ، بات کرنے و تیار نہیں ہول گے ، میر سے قریب بھی نہیں بیٹھیں گے مگر انہوں سے تو بھے اپنے اضاف تی سے دنے کردیا ، تو بعض دفعہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

ائی کیے تھانہ بھون میں یہ بات تھی کدا گرکوئی سویا ہوتا تھا اسے نماز کے لیے اٹھا پائیس جاتا تھا نہ بھون میں یہ بات تھی کدا گرکوئی سویا ہوتا تھا اسے نماز سے اٹھوا کے لیے اگر کوئی سوتارہ گیا اور اس نے دیکھا کہ سب نے نماز پڑھی اور میں سوتارہ گسیا تو وہ شرمندگی ساری زندگی نماز قضانہ ہونے کا اور نماز کی پابندی کا سبب بن جائے گی تو سمجھانے اور تربیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔

#### ہسسرحسال میں خسدمت دین سے وابسستدر ہیں

ال لیے ایک تو تحکمت عملی کی ضرورت ہے اس کے ساتھ است ننا ، بھی ضروری ہے دیکھیے! بدنی ضرورت تو ہرآ دمی کو ہے اورعلاء کے ساتھ بھی مضرورت کی ہوئی ہوئی ہے دیکھیے! بدنی ضرورت تو ہرآ دمی کو ہے اورعلاء کے ساتھ بھی مضرورت کی ہوئی ہوئی ہوں کہ عالموں کا محاشی معیار بہت گراہوا ہے اور پھی خدائے یاک کی مشیت بھی ہی معلوم ہوتی ہے دیکھی معیار بہت گراہوا ہے اور پھی خدائے یاک کی مشیت بھی بحض معلوم ہوتی ہے دیر نگ حال رہیں اور دین سے وابستد ہیں۔ ورسن دایسے بھی بعض وابست ہوئے ہیں کہ کشادہ حالی ہوئی اور انہوں نے کام چھوڑ ویا۔

مقصو درضا \_ئے حق ہو

جب مِن َّجُرات مِيں بيہ جمله سنتا ہو*ں تو چھتے تو بہت ت*کلیف ہوتی ہے بعض لوگ

کہتے ہیں کہ فلال مولوی کے پاس آو بہت ہیے ہیں اور اس کی آ مدنی بہت اچھی ہے اسے ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گئی تکلیف کی بات ہے! معلوم ہوتا ہے کہ علاء پید سے لیے بی بڑھار ہے ہیں حالال کہ ظاہر بات ہے کہ بید کام اس لیے نہیں ہے بیل کہ مقصود رضائے حق ہورنہ ہم آ ہے ہے کہتے ہیں کہ ہست دوستان میں ایک کنڈ کئر کی جو تخواہ ہوتی ہے وہ کی مدرسہ کے فیخ الحدیث کی بھی نہیں ہوتی خصوصاً جب اور دیا تم کریں آواس میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے، اس لیے ہمارے بیش نظر تو صرف حق تعالی کی رضامندی ہوا جا ہے۔

#### نواب ڈھسا کہ کا تا ژاورقب در دانی

حصرت اقدی تھانو گُ فر مائے تھے کہ ہلاء میں استغناء بھی ہوتا چاہیے کہ کمی امیر سے مرعوبیت نہ ہواور ندائ کے مال پرالی نظر ہوجس سے اس کو بیاحب اس ہو کہ یہ ہمارا طالب ہے۔

حضرت فرمائے تھے کہ نواب ڈھا کہنے جب جھے دعوت دی تو ہیں نے یہ شرط لگائی کہ وہ کو ہیں نے یہ شرط لگائی کہ وہ کوئی ہدیے پیش نہیں کریں گے صرف آئی کی شرط سے وہ استے مت اثر ہوئے کہ جب میراذ کرآتا تا تھا تو وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ توصحا بی کی طسسر ت ہوئے کہ جب میراذ کرآتا تا تھا تو وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ توصحا بی کی طسسر ت ہے، اس لیے علماء کے لیے استغناء بہت ضروری ہے۔

### مقدركارزق مل كرديكا

اور پیہ طے ہے کہ مقدر ہے کم نہیں ملے گا اور مقدر ہے پہلے نہیں ملے گا جتنا ہے اتناہی ملے گااور جب مقدر ہے تب ہی ملے گا۔

علاء کرام نے یہاں تک کھاہے کہ اگر کوئی بیدہ عاکرے کہ اے اللہ! مجھے ملیزیا بلیز بنادے اور بیاس کے مقدر میں نہیں ہے تو بینا ممکن ہے، شیک اسی طرح اگر کوئی بیہ دعا کرے کہ اے اللہ! مجھے دوزی نہیں چاہیے اور دوزی اس کے مقدر میں ہے تو وہ مل کررہے گی ، اس طرح کی ؤ عاادب اور شرعی مزاج کے خلاف ہے نہیں کرنا چاہیے۔

#### استغناءكاف ئده

اورہم نے تجربہ کیا کہ جب امیر بیٹسوں کرلے کہ بیر دولوی صاحب لالجی نہیں ہیں آومولوی صاحب لالجی نہیں ہیں آومولوی صاحب کی نظرمیرے دو ہے اور جیب پرنہیں ہے تواسس ہربیا تر ہوتا ہے کہ وہ یات اخلاص سے کہ رہا ہے، چاہوہ جس درجہ کا بھی ہو، معلوم ہوا کہ استغناء سے بڑا انٹر ہوتا ہے اور میں تو قرآن کریم ہے استغناء کے سے استغناء کرتا ہوں۔

قرآن كريم بين به (قالَ يَاقَوْهِ الَّيهُ وَاللَهُوْ سَلِيْنَ الَّيهُ وَالْهُوْ سَلِيْنَ الَّيهُ وَالمَن لاَّ يَسَأَلُكُو أَجُواً وَهُم مُهُفَّدُونَ ) مركبين كى دوصفات بيان كيس ايك وال ندكرنا اور دومر به دايت يافته بونا بورى زندگى كوعام اور شامل بهاس اور دومر به دويت يافته بونا بورى ندگى كوعام اور شامل بهاس صفت كا تقت است بين كه كه اس كومعت دم كيا جائ مرفق كومت مي اور كرف كا زياده اثر بوتا بهاى بيل وال ندكر في كا مفت كومعت دم كيا اور مست مرايا (من لاَ يَسَأَلُكُمُ أَجُواً)

آپ حضرات اہل علم ہیں جائے ہیں کہ ایا الڈیکر قاف وقعت تقدت الدقیق کی الدقیکر قاف وقعت تقدت ہے بعن الدقیقی کی فیڈ المفیم وقع میں جائے ہیں کہ اور (کا پیسٹلگٹر) کے تحت ہے بعن الدقیقی کی فیڈ المفیم کا سوال بیس اور سوال کی دوشمیں ہیں پچھاوگ ہوتے ہیں مال کے طالب کہ بعائی! ایم کو مال ل جائے ہیں۔ ل جائے ، اور پچھ مال کے طالب تو نہیں ہوتے لیکن وہ جاہ اور پوزیشن کے طالب ہوتے ہیں، واہ واہ کے طالب ہوتے ہیں اور امام غزالی نے کھا ہے حب جاہ حب مال سے زیادہ بری چیز ہے۔

#### ہ۔۔رمعیا ملاکوالڈ تعیالی کے حضور پیسٹس کریں

مجھے اچھی طرح یا و ہے ہمارے عکیم صاحب مرحوم کی شاید ہی کوئی مجلس ایس ہوجس میں بین فرماتے ہوں کہ بھائی! فلاں معاملہ پیش آیا ہم نے حق تعالی ہے حض کیا، فلال بات پیش آئی ہم نے حق تعالی ہے وُعا کی ، آپ قدم قدم پر دعافر ماتے تضییضروری نبیس که ہاتھ اُٹھا کر دعا کی جائے بغیر ہاتھ اُٹھائے قلب ہے بھی دعا کی جاسکتی ہے مثلاً اس وقت میں آیا اور پیشکل دیکھی تو میں نے اللہ تعالی ہے دع کی کہ اسکانی ہے مثلاً اس وقت میں کہ میں جامل ہوں ، گنہگار ہوں نہ علم ہے نہ کس نہ تعویٰ ہے نہ اللہ اس کے بین ان ہے نہ اخلاق نہ اخلاص ، شرمندہ ہوں ہیا ہے اللہ علم حضرات جو جوان صالح ہیں ان کی بینخواہش اور غیت ہے کہ میں کچھ کہوں تو آپ ہی ستاری فر ما ئیس آپ ہی مدد فر ما ئیس اور میں اس وعا کا الرُّ محسوس کر مہا ہوں کہ واقعی نافع باتیں ہور ہی ہیں۔

# ایک تحب رب کی باست

بہر حال استغناء کا اہتمام بہت ضروری ہےاں کا بڑااٹر ہوتا ہے بعض دفعہ مختصر سی تقریر آپ کے استغناء کی وجہ ہے آئی تافع ہوگی کہ تین چار گھنے علم و حکمت ہے بُرتقریر آئی نافع نہیں ہوگی۔

ای لیے حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ علماء کو چندہ کا کام نہیں کرتا حب ہے حالاں کہ چندہ کرنے خواز ہے ہوک کے موقع پر آپ تھانے نے حالات کے تحت خود چندہ فرمایا ہے اگر جہاس کی نوعیت الگ تھی اور میں نے تو اس بات کامشاہدہ کیا کہا گردس گھنٹے بھی بیان کر میں اور لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ مولوی صب حب ''وصولی'' (چندہ) کے لیے آتے بین تو وہ سارابیان جو پٹ ہوجا تا ہے ،اس کا کچھ بھی اڑ نہیں ہوتا، چنا نیچ حضرت فرماتے متھے کہاس کام کے لیے مستقل لوگ ہونے حام بیار۔

# عوام کے دلول پرعلمپاء کالقش

آورایک بات ذہن میں رہے کہ آج بھی عوام سے دلوں پر علماء کانفش اچھاہے اوروہ کیسے؟ دیکھیے! کسی عالم سے غلطی ہو گی تولوگ کیا کہیں گے؟ مولوی ہو کرایسا کرتا ہے! میہ جملہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مولوی ہونا ایک ایس پوسٹ اور ایسامنصب ہے کہ یہ چیز ان سے نہیں ہونا چاہیے تو ان کے تحب الشعوریہ بات ضرور ہے کہ یہ صاحب و قاراور صاحب حیثیت ہیں اس لیے تو یہ لفظ کہتے ہیں یوں نہیں کہتے کہ وہ تا جر ہوکر ایسا کرتا ہے؟ وہ ملازم ہوکر ایسا کرتا ہے؛ نہیں وہ کہتے ہیں عالم ہوکر ایسا کرتا ہے؟

تومعلوم ہوا کہ آج بھی ان کے دلوں میں علماء کی وقعت موجود کے بس کوتا ہی ہماری ہے جمیں اپنی کوتا ہیوں اور ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔

# کچهکمسنروریال، کچهمحببوریال

یں نے انگلینڈ کا مغز جمع میں ان جسے دوسال پہلے ایک تقریر کی اس مجمع میں پورے انگلینڈ کا مغز جمع تھا، امراء بھی تھے علماء بھی تھے، میں نے اس میں ایک تجزید کیا، میں نے کہا کہ میں بڑھے حضرات سے تو کیا کہوں؟ لیکن اپنے ساتھیوں سے یا جنہوں نے مجھے سے بچھے پڑھا ہے ان سے میں مشور اُ کہتا ہوں کہ دیکھیے دوجیزیں ہیں، پچھ تو ہیں علماء کرام کی مجروریاں، عوام آپ کی مجبوریاں بہت کم دیکھیں گے گر کر دریاں اور بچھ ہیں علماء کرام کی مجبوریاں، عوام آپ کی مجبوریاں بہت کم دیکھیں گے گر کر دریاں ضرور دیکھیں گے۔

ایک بزرگ کے پاس ایک تخفس رہتے تھے پچھدت کے بعد جانے کا وقت آ یا تورو نے لگے پوچھا بھائی!رونے کیوں ہو؟ تو کہا کدرونا اس کا ہے کہ حفرت کے پاس ہم تھے تو حضرت تنبیہ فر ماتے تھے ٹو کتے تھے،اصلاح فر ماتے تھے کہ بیغلط ہے یہ یول ٹیس یوں ہونا چاہے اب ہمیں کون روک ٹوک کرے گا؟

توضی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کا صدمہ ہے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں اسس لیے کہ بہاں تو ہیں تہا تمہاری کمزور کی پر تمہیں واقف کراتار ہااور قوم کا حال یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری تمہاری کمزور یوں میں نظرر کھے گی وہ کہیں گے کہ مولا نا کارکوع ایس ہے، مولا نا کا سجدہ ایسا، مولا تا نماز میں کیوں نہیں آئے ، کیابات ہوئی ؟ ان کا معاملہ ایسا ہے! تو وہ ہر چیز برنظرر کھیں گے لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

### محت اطار ہنے کی ضعب دورست ہے

میچوام کسی کو بخشنے نہیں، ویسے بیآپ سے مصافحہ کرلیں بہت اخلاق سے بیش آئیں اور آپ خوش ہوجا کیں کہ لوگ جھے بہت ماننے ہیں مگراس غلط نہی ہیں ندر ہیں اور بد گمان نہ بہوں کیوں کہ توام میں بعض لوگ ول سے چاہتے بھی ہیں ان میں خلص اور ہمدر دبھی ہوتے ہیں ان میں آپ کی عظمت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔

بہر حال دھوکہ میں بھی نہ پڑئی، بدگمان بھی نہ ہوں بل کہ مختاط رہنے کی کوشش کریں، کیوں کہ بدگمان ہوں گے تو وہ جائز نہیں ممکن ہے وہ بے چارہ واقعی محبت سے چیش آر ہا ہواس کے ول میں آپ کی وقعت ہو کہ بید ین جاننے والے ہیں، اور آپ کونوش خہی مل کہ غلط نہی بھی نہ ہوجائے کہ ہم کوسب مانتے ہیں، غرض اللہ سے ڈ عامجی کریں اور اپنی کمزور یوں کا احساس اور اعتراف بھی کریں۔

# ہمساری اپنی بھی کو تاہی ہے

جس وقت میں ڈائجیل میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے اپنے ساتھوں سے
ایک بات کی، میں کہا کہ اگر طلباء میں کمزور یاں ہیں تو اس کی جہاں اور وجہ میں
میں وہیں ایک بڑی وجہ ہماری کمزوری بھی ہے، تو ایک صاحب سہنے گئے کہ مولانا!
آپ نے یہ کیسی بات کہی ؟ میں نے کہا دیکھو! آگ کے پاس بیٹے گا تو گری محسوں
ہوگی برف کے پاس بیٹے گا تو ٹھنڈ کہ محسوس ہوگی تو جب پہ طلبہ ٹی گی گھنٹے ہمارے
پاس بیٹھیں اور ان میں کوئی اچھا اگر پیدا نہ ہوتو ہم کوتو یہی جھنا چاہیے کہ ہماری اپنی

# کچھیانے کے لیے .....

ای لیے حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب فر ماتے تھے کہ تی سے بغیر علقی نہیں ہوتی جیسے کو ان سال ہاتی تک ہوتی ہوتی جیسے کوال ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر سوت نہاں ہوتو مسلسل باتی نکا لیتے

ر بہنے سے پانی ختم بھی ہوجا تا ہے اور اگر کچھو قفہ ہوجائے تو پھر پانی بھر جاتا ہے۔ مشارکن تک کے بار سے میں کھا ہے کہ ان کا بھی کچھو فت تنہائی مسیس گذرنا چاہیے تا کہ وہ اُدھر سے کچھ حاصل کریں ،روئیں گڑگڑا ئیں، اللہ سے دُ عائیں کریں، انا بت اختیار کریں اپنی نسبت مضبوط کریں اور پھر مخلوق کوفائدہ پہنچا تھیں۔

علماء کے وقب ارکی حف افلت ضسیروری ہے

تو آپ حضرات اہل علم ہیں ضرورت ہاں بات کی کہ آپ بالکل مستغنی رہیں پیر طے ہے کہ جوشکی مقدر ہے وہ طلے گئیں ۔

ایک واقعہ بی آپ کوسناؤں ، میرا بہلاسفرز امبیا کا ہواتو وہاں سے خط آیا وہ خط آیا وہ خط آیا وہ خط آیا ہوں خط آیا ہوں خط آیا ہوں خط آیا ہوں جب ہوں کے کہ بڑے مولا تا ہیں، جبہ قباء عباہ وگا، چنیں ہوں گے چناں ہوں گے، میں تو طالب سموں کی طرح بے تکلف ہوں اور واقعتا میں طب الب علم ہی ہوں ، آپ لوگ اپنی دعوت پرنظر ٹانی کریں، غور کرلیں، تا کہ بلا نے کے بعد پیچھتا وانہ ہو کہ ہم نے ان کہاں بلالیا؟ اب وہ خط جب زامبیا کہ بچاتو وہ سوچ میں پڑگئے کہ لوگ تو یہاں آنے کے لیے بالکل تب ررجت ہیں اور بیا یا اکورے بیاں شرور بلانا چاہیے۔

بہر حال جانا ہوا ، اب جب میں وہاں گیا تو چوں کہ پہلاسفر تھا اور دنیا کا کچھ تجر بدا در ہوٹی نہیں تھا اور لوگوں کے مزاج کا کچھ اندازہ بھی نہیں تھا اس لیے ہیں نے کہد دیا کہ میں واپسی میں جج کرتے ہوئے جاؤں گا چوں کہ طبیعت بالکل سادہ تھی لیکن پھر جھے ذرای بھنک آئی کہ وہ سوچنے لگے ہیں کہ مولانا کے جج کے لیے انتظام کرنا پڑے گئیں نے ان کو بلا یا اور کہا کہ دیکھو! ایک یات سنو! ہم پر جج فرض نہسیں کرنا پڑے گئیں نے ان کو بلا یا اور کہا کہ دیکھو! ایک یات سنو! ہم پر جج فرض نہسیں ہے گرعلاء کے دقار اور پوزیش کو محفوظ رکھنا پیفرض ہے، میں آپ لوگوں کو نیر ویست ا

کیوں مجھ پرچ فرض نہیں ہے ہاتی بھیک ما نگ کرجاؤں میدیمرامزاج نہیں ہے۔

آپ یقین مانے ان کواس کا تناشد بداحت سی ہوا کہ پورے ملک میں اس جملہ کی شہرت ہوئی اور انہوں نے معافی مانگی اور دورو کراصر ارکیا ، میں نے ان سے کہا جھے نہیں جانا ہے میں نے کہا میر سے ذمہ حج فرض نہیں ہے کیکن علاء کے وقار اور ان کی بوزیشن پراٹر پڑے یہ گوار انہیں اس سے توموت انچھی ۔

بہرحال انہوں نے معافی ما تگی اور رورو کراصر ارکر کے بیجھے بھیجا وہ تو جج مقدر ہی تھا اس لیے ہوالیکن پھر مجھے احساس ہوا تو ہمیشد کے لیے کان پکڑ ہے وہ تو بھولا بن تھا، پہلاسفر تھا اس کے بعد بہت پھونک بھونک کرقدم رکھے۔

#### عطب مآنت كەخود ببويد.....

بہرحال کہنے کا منتا ہے ہے کہ و نیا بہت کر وی ہے ہمیں اپنے طور براسپنے کو شھیک رکھنے کی ضرورت ہے ایک تو است فقار اور ذکر کا اجتمام، ووسر ہے مشارکنے کی کتا ہیں ویسجنے رہنے کا اجتمام، اپنی کمزور یوں برنظر کر کے ان کی اصلاح کی فکر اور دیکھو! آ دی کا بڑا تعارف اس کا کام ہوتا ہے کئنے لوگ و نیا میں ایسے ہوتے بن جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا مین نے وہ کیا جس کو اُر دو میں اسپنے مند میاں مضو بنا او لئے ہیں اور دوسری شکل بیہ ہے کہ آ پ اسپنے بارے میں ایک جرف نہ کہیں گرا ہے گا، دنسیا خود ہی تا ہے کہ تا ہے اسپنے بارے میں اسپنے مند میاں مضو بنا او لئے ہیں اور دوسری شکل بیہ ہے کہ آ پ اسپنے بارے میں اسپنے مند میاں مضو بنا او لئے کی ضرورت نہیں ، فاری کا شعر ہے آ پ سے جھا تسلیم کرے گی آ پ کوا یک افظ ہولئے کی ضرورت نہیں ، فاری کا شعر ہے آ پ سے جھا لیں گے تر جمہ کرنا مناسب نہیں مجھتا :

ا تنائے خود بخو د گفتن نہ زیبد مسسر دوانارا چوں زن بیتان خود مالد خلوظ نس کے بابد اسے ابد اسے مندمیال مضو سے ۔
اس کیے دانا مختص کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اسپے مندمیال مضو سبے ۔

# ا مسلاح اعتشرا ضات ہے بھی ہوتی ہے

توسب سے اہم چیز کام ہے اور اللہ دیر نظرر کھنے کی کوسٹسٹل کریں اور اپنی کمزور یوں کوسوچتے رہیں اور عوام کی نا گوار یوں پرصبر کی کوسٹسٹل کریں اس لیے کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں پتھر اسی پر پڑتے ہیں اعتراض کرتا ہیا اوجہ ال اور ابولہب کی عادت ہے اور اعتراضات برداشت کرنا ہینیوں کی سنت ہے۔

بعض مرتبه اصلاح ان اعتراضات سے بھی ہوتی ہے اس لیے کہ جب سب ہمارااستقبال کرنے والے اور آؤ بھگت کرنے والے ہوجا ئیں تونفس سو ہے گا کہ میں ہوں ہوں اور جب بچھ ہوں تو اس سے اپنی مقبولیت کا اندازہ ہوجب تا میں بچھ ہوں اور جب بچھ السی بھی ہوں تو اس سے اپنی مقبولیت کا اندازہ ہوجب تا ہے، بچھ دل ٹونا ہے، بچھ احساس ہوتا ہے، تو یہ بظاہر مصیبت ہے لیکن ورحقیقت بیاسی ایک فعمت ہے اس میں اصلاح کا سامان ہے اور صوفی تو ابوالوفت ہوتا ہے این الوفت نہیں ابذا جو حال آجائے اس سے مغلوب نہ ہوں بل کر جمت اور استقلال کا شہوت و سے ہوئے تن تعالی کی طسسر نے رجوع موں بل کر جمت اور استقلال کا شہوت و سے ہوئے تن تعالی کی طسسر نے رجوع کریں۔

توخلاصه ساری گفتگو کابین کلا که پژهانے کا اہتمام، وعوت اور دبنی کام بیس اخلاص کا اہتمام، حالات کی نزاکت کو بیجھنے کی کوشش اور موقع کو بیجھر کرنی گفتگواوراس کے مناسب معاملہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مشائخ کی کما بیس، ملفوظات، سوانح و پیچھنے کا التزام اور خلوت میں بیچھ ویر رہنے کا اہتمام اور ذکر اللہ کی عاوست۔ ڈالیس اور کوشش اس کی کریں کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہو۔

#### اخسلام نیت بهت د شواریم

حضرت سفیان توری بہت بڑے بزرگ ہیں، انہیں آخرت کی فکرالی تھی کہ ان کے خادم فر ماتے ہیں کہ ایک وفعہ رات میں آ کر لیٹے چھود پر لیٹ کر کہنے گلے اچھا!وضو کے لیے پانی رکھو، میں نے پانی رکھا آپ نے لوٹالیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر 

#### آپبسیتی

مثلاً و یکھیے شیطان کیسی کیسی چالیں جاتا ہے، کہتھا ریہ سے جھے ختم حبلالین شریف کی دعوت آئی جھے بین خیال آیا کہ شان دار مضمون بیان کیا جائے ، میں اپنے نفس کی بات کرتا ہوں ، نفس کا چور د یکھیے ، بی میں آیا کہ یہ بھی دیکھو دہ بھی و یکھو ، تو میں نے دل میں کہا کہ جب خیال ہے ہے کہ شاندار بیان کرواور یہ ضمون ہیان کرو اور یہ ضمون ہیان کرو اور یہ بیان کرو، تو یہ دنیا ہی ہے ، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بیس کرتا ہے ، اب نفس کی چال دیکھو ، نفس کی چال دیکھو ، نفس کی چال دیکھو ، نفس کی جال و یکھو ، نفس کی جال و یکھو ، نفس کی جالیں ہیں کرو گے اور ایسے بی حسم کرا دو گے تو پھر تمہاری خصوصیت کہا ہوئی ؟ بینس کی چالیں ہیں ۔

اس بر ہمارے تھیم صاحب مرحوم کی آیک بہت اچھی بات یاد آئی ایسے موقع کے لیے فر مائے تھے کہ تدبیر کے درجہ میں جتنا و کھنا ہود کیے لیا جائے اور اس کے بعد حق تعالی سے و عاکی جائے اے اللہ! میر سے نفس میں شراور شرائی ہے وہ مجھے گندی اور سفلی چیزوں کی طرف اور تلوق کی طرف لے چلتا ہے آپ ہی اپنے تفشل سے میری حفاظت فرمائیں جیسے آپ کے حبیب بیاک بھٹا نے وعاکی ہے وہ اللہ تھے قرادیتہ تا

گوافیته افوایی، اسالله! ایس مفاظت فرمایئے جیسے بچہ کی مفاظت کی جاتی ہے، میں اسپیے نفس کے شرست آب ہی کی بناہ چاہتا ہوں آب ہی مدوفر مائے، چنانحپ، .... الحمد للله .... اس موقع براس کی بوری کوششش کی اور اللہ تعسالی نے بڑی مدد فرمائی۔

# بزرگوں کی سوانح دیکھنے کافسائدہ

نیزنس کی اصلاح میں ان حضرات اکابر کی کتابیں ویکھنے ہے اوران کی سوائح حیات ویکھنے ہے جس بڑا تعمقا ہے اور حیات ویکھنے ہے جس بڑا فائدہ ہوتا ہے ، اونٹ اپنے آپ کو بہت بڑا تعمقا ہے اور جب بہاڑ کے پاس سے گذرتا ہے تو وہ محمقا ہے کہ میں توجو ہے کے برابر بھی ہسیں ہول میری کوئی حیثیت نہیں ، جب ہمار ہے سامنے ان اکابر کی زندگی ہوگی کہ حضرت مول میری کوئی حیثیت نہیں ، جب ہمار ہے سے ، حضرت مولا ناالیاس صب حب ایسے مدفی ایسے تھے ، حضرت مولا ناالیاس صب حب ایسے تھے ، حضرت تھا تو بھی اور حضرت گنگوری آپسے تھے تو ہم کا انداز ، ہوگا کہ ہم لوگ کیا ہیں ؟ آئی شرمندگی ہوگی اور اتنا احساس ہوگا کہ ہم اسپنے آپ کو پھی نہ محمیس کے اور یکی چیز کامیاب کرنے والی ہے۔

# عسنرت خسداستے پاکس دیتے ہیں

جھے خوب یا دہے کہ ہمارے حکیم صاحب مرحوم نے انداز أہرَ ارونع۔۔۔۔
زیادہ سمجھا یا ہوگا کہا دیکھو بھی تکبر تدا ہے ، بھی بڑائی ندا ہے ، اور الحمد للداس کا بہت تفع ہوا ، اگر ہم نے جارلفظ پڑھ لیے ہیں تواس پرغر ہاور ناز ند ہو، حضرت تھا توگ کی وصیتوں میں بھی ہے کہ بڑھنے پڑھانے پرناز ند ہو، نظر اللہ پر ہواور اہل قلوب سے اتعلق ہوا کر ہے چیز رہے گ تو ہر کت ہوگی ، مدد ہوگی ، اور اگر دعویٰ پیدا ہوگیا ایسے ہی طمع اور لا کے پیدا ہوگی یا خفلت آگئی یا صرف الفاظ رہے اور اندر کی ونیا کو تھیکے۔۔۔

کرنے کی فکرنہیں رہی تو ظاہر بات ہے کہ پھر لوگوں کی نگا ہوں میں بھی ہے وقعتی
ہوگی ،عظمت تو حق تعالی پیدا فر ماتے ہیں عزت تو خدائے پاک دیتے ہیں سیہ جو
کوشش اور دھاند لی کر کے اور اپنا گیت گا کر پوزیشن حاصل کرتے ہیں ہے پوزیسشن
نہیں ہے عزت تو وہ ہے جو خدائے پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالیس کہ اس آ دمی کو
مانو، وہ خدا کی طرف سے عزت ہے باتی ہے کہ میں یوں ہوں اور ایس اہوں اور ڈبل
بیسہ ہوں بیسب کا غذ کے پھول ہیں۔

## آج کی دنسیا بہت ہوسشیارہے

آئ کی دنیا تو آئی ہوشیار ہے کہ جہاں اپنے بارے میں تعریف کے دوسیار جملے کہیں گئے ہیں ایسانیس ہے کہ لوگ جملے کہیں گئے ہیں ایسانیس ہے کہ لوگ نہیں بچھتے ، فوراً انداز ولگا لیتے ہیں اور آئ کل ایک مصیبت یہ ہے کہ آ ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گاہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دولا نا کے معاملات شھیک ہیں یا گڑیڑ ہیں؟ اور مولا نا میں پھھل کے تونیس ہے؟ مولا نا میں پچھ بنانے کا چکر تونیس ہے؟ مولا نا میں پچھ بنانے کا چکر تونیس ہے؟ مولا نا میں پچھ بنانے کا چکر تونیس ہے؟ مولا نا میں پچھ بنانے کا چکر تونیس ہے؟ وہ بچی دیا وغیر و نہیں دیکھتے۔

#### دعب ا كاانهتمهام

اورو یکھو! ہماری سب سے بڑی پر اپرٹی وعاہیے، آج ہم لوگوں سے اس میں بھی بہت کوتا ہی ہم دی ہم اللہ تعالی میں بہت کوتا ہی ہور ہی ہے وکی بھی معاملہ ہی آئے تو فور آدعا کرنی چاہیے، اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے وہیں ہے ذراکس نے چھیڑا تو'' او مال'' ذرا بھی ہوا تو'' اسے ابا 'ویار نے لگتا ہے اس لیے کہ وہی اس کی طاقت ، وہی اس کی آرمی ، وہی اس کا مرکز ، اس طرح ہمار امرکز وہی ذات کمریاء ہے ہمیں ہر حال میں اس کو لیکار نا چاہیے۔

#### حنسسرت تھے انوی ؓ کا کشف

اورسوچوبید نیا کب تک ساتھ دے گی؟ بڑے بادشاہ اور سلاطین گذر کئے، آج كوئى مام تك لينے والانبيس بے،حضرت تعانوئى، وا تا تنج بخش شيخ عسلى ميوويرى کے مزار پرتشریف لے گئے اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتم کی چیز وں کے بیان کی عادت نہ تھی ،فر مایا:استے بڑے مخص ہیں کہ میں نے لاکھوں ملائکہ ان کے مزار برو کیصے اور فر ما یا کہ میں نے اس سفر میں اہل اللہ کہ کوان کی قبروں میں سلاطین کی شکل میں و یکھااور با دشاہوں کوان کی قبروں میں مساکیین کی شکل میں و یکھا، اور آ پ اجمیر بھی تخریف لے گئے فرما یا کہ بیں نے بدعات کی ظلمتیں محسوس کیں کیکن خواجہ صاحب کے انوارائے قوی ہیں کہ سب پر چھائے ہوئے معسلوم ہوتے ہیں، اور اینے حضرت تکیم الاسلام سے بیکی سنا کیٹاہ عبد القادر صاحب جن کا ترجمہ قرآن ہے ان کے پاپ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے فرمایا کہ بھائی عبدالقادر کا انقال جس روز ہواحق تعالی نے ان کے اکرام میں دہلی کے تمسام قبرستانول کے جن مسلمان مُردول پرعذاب ہور ہاتھا چوہیں گھنٹہ کے لیے عذا ب موقوف کردیاا ہے بڑے مخص تھے، خیر! بیر بڑے لوگ ہیں ہمیں بیہو چنا ہے کہمیں کیا کرنا جاہیے۔

## مطب العب بھی ضب روری ہے

ہمیں دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کتا ہیں بھی خوب و کھناچاہیے، آج ہم لوگوں میں ایک عام کمزوری پیھی ہے کہ مطالعہ کا اہتمام نہیں کرتے ، میں تو آپ کو اپنا حال بتا تا ہوں یہ پڑھاتے ہوئے ستائیس سال ہو گئے مگر مجھ کوتو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے سے بڑا جاہل کوئی نہیں اور یہ کوئی تو اضع کی ہات نہیں ہے واقعی علم است بڑا سمندر ہے کہ بس سیری نہیں ہوتی ،اطمینان نہیں ہوتا اور ایسا لگت ہے کہ پچھ بچھ ہی دیکھا ہے اور واقعہ بھی ہیں ہے کہ کتنا ہی دیکھو مگر سیری نہیں ہوتی ،مطالعہ کی بڑی ضرورت ہے ،مطالعہ ہمارا ہتھیار ہے اس لیے مطالعہ زیادہ ہونا حب ہے ، آج کل مطالعہ کا مزاح ہی نہیں ہے اس کے لیے باقاعدہ وقت مقررہ ہوتا جا ہے۔

#### سعبادتول سے بڑھ کرسعیاد ست

حضرت تحانوی نے تکھا ہے کہ حسن خاتمہ کی دعابہت الحاج کے سے تھ کرتا چاہیے اس لیے کہ تمام بھلائیوں اور سعادتوں سے بڑھ کر سعادت بیہ ہے کہ آ دمی اس ونیا سے ایمان کے ساتھ جائے ، اور ایک ڈرکی بات آپ کوسناؤں احضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بیجی تکھا ہے کہ بعض دفعہ زندگی میں ایمان سلب ہوجاتا ہے موت پراس کا ظہور ہوتا ہے ، بڑے ڈرکی بات ہے ، اللہ یا ک ایمان کی حفاظت فرمائیں۔

ہمارے حسیم صاحب ایک عارفانہ بات کہتے تھے جوہڑی جیب ہے واقعی بڑوں کی بڑی بات، کہتے تھے جوہڑی جیب ہے واقعی بڑوں کی بڑی بات، کہتے تھے کہ بھائی جم تو کمزور ہیں جم نے اللہ پاک سے ایک بات یہ کہی کہ اللہ پاک ! ہم کمزور اور ضعیف ہیں ہماری اپنی کی معمولی جیز کی حفاظت ہم سے نہیں ہو باتی تو ایمان جوساری کا نئات سے بڑی نعمت ہے ... واسے اللہ اللہ اس کی حفاظت فرما ہے جم اپنے ایمان کو آپ کے باس امانت رکھتے ہیں اور امانت کی حفاظت کرما ہے جم اپنے ایمان کو آپ ہی اپنے فعنل سے اسے حفوظ رکھتے اور ان شاء اللہ امید ہے کہ ایمان کے ساتھ جانا ہوگا، چنا نچہ واقعی بڑی اچھی اور کا تاریخ کے موجہ آئی

## ایک ضسروری تنبیه

ایک واقعداور سننے کے لائق ہے، حضرت مولا ناشاہ وصی اللہ صاحبؓ نے ایک

مجلس میں سنا یا کہا یک ہز رگ عالم ایک بستی میں گئے کچھ دن تفہرے، وہاں اوگوں کو کفع نہیں ہواتو وہ واپس لوئے اور جب واپس لوئے تو ایک ادر عالم <u>ملے انہوں نے</u> کہا کہ کہاں کے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بین فلاں بستی بین گیا تھا کچھوین کا کام کمیامگرلوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ بھی پڑے سے مجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ شاید آپ نے وہاں جا کراییا کہا ہوگا کہ میں حقیر بقیر سرا یا تقصیر، مہاحب ال کوتاہ ہوں ، آب نے بیرس باتیں عوام کے سامنے کی ہوں گی؟ انہوں نے کہا ہاں کہی تھیں ،توانہوں نے فر مایا کہو ہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں خدائے یاک کی طرف ۔ ے مامور ہوکرآ یا ہوں اور ظاہر بات ہے کہ بیر پھے غلط بھی نہیں اس لیے کہ ہر کام خدا کی مشیت ہے ہوتا ہے اور اگرتم نے نفع نہیں اُٹھا یا تو تنہیں نقصان ہوجائے گاو ہاں اس کی ضرورت تھی اگرتم اس طرح کلام کرتے تو لوگ فائدہ اُنھے ایتے جی تم نے وہاں جا کرید کہا کہ میں حقیر فقیر، جاہل گنہگار اور شرمندہ ہوں تو وہ لوگ سو چتے ہوں گے کہاس کا تو خود ہی ٹھکانہ نہیں ہے بیہ ہم کو کمیا دعظ ونصیحت کرے گا کیوں کہ بعض لوگ ہر بات کوحقیقت پر ہی محمول کرتے ہیں۔

## مسىردم سشناسى اورموقع سشناسى كى ضرورت

ضرورت ہے اس کی کداسپے طور پر اسپنے کو بچھ شہجھولسیسکن سامنے واسلے اگر ایسے ہوں تو تحدیث پالنعمۃ کے طور پر بچھ اظہار بھی کروور نہ بھی لوگ حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں ۔

چناچا پی کوجهار ہے علیم صاحب کا ایک واقعہ سناؤں علیم صاحب ہے پاس ایک آ دمی نے ایک مریض بھیجااوراس کے سامنے علیم صاحب کی بہت تعریف کی کہ بہت قابل ہیں اورا یسے ہیں ویسے ہیں اس نے آ کرکہا کہ حکیم صاحب! آ ہے کی بہت تعریف نی ہے اور تعریف من کر آپ کے پاس آیا ہوں آپ ججے دواد ہیجے۔
حکیم صاحب ؒ نے فر مایا کہ بھسائی! ہماری کیا حیثیت! فن طب تو بہت ہزافن
ہے اس طرح کچھ تواضع کی بائیں کہیں، وہ تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد چلا گیب جب دہ تیجنے دالا ملا تو اس نے پوچھا کہم نے جیم صاحب سے دوائی لی تو وہ کہنے لگا کہ ار بے خواہ تخواہ تم نے ان کی تعریف کی وہ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے پچھ نیس آتا۔
کہ ار بے خواہ تخواہ تم نے ان کی تعریف کی وہ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے پچھ نیس آتا۔
اس لیے ریبھی مجھنے کی ضرورت ہے کہ تخاطب کیسا ہے اور اس کے بعد آ ہے۔
اس کے مناسب کلام کریں ، حکیم صاحب ہوئے صاذق تھے لیکن آپ پر تو اضع بہت اس کے مناسب کلام کریں ، حکیم صاحب ہوئے سے داؤق تھے لیکن آپ پر تو اضع بہت عالی خی وہاں اختابی اختاء تھا۔

حضرت سنتے الحددیث مولاناز کر یاصاحب گافت کرانگیز جواب بهرحال اگر ہم سیح بین اورساراعالم گالی دے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اوراگر آپ پیچنییں بیں اور ساراعالم نعر ونگائے تب بھی کوئی حاصل نہیں اس لیے کہ انجام کی کوئی خیز نہیں۔

حضرت مولا نامنظور نعمانی صاحب نے حضرت سنیخ الحدیہ سے مولا ناز کریا صاحب کے نام خطاکھا، حضرت مولا نانعمانی صاحب نے دھولیہ میں ستایا محت کہ حضرت! مجھے آپ کے چھا یسے حالات معلوم ہوئے ہیں کہ بیس چاہست ہوں کہ انہیں شاکع کردوں کیوں کہ بعض دفعہ چلے جانے کے بعدلوگوں کوعلم ہوتا ہے تو انہیں افساری تو تا ہے تو انہیں شاکع کردوں کیوں کہ بعض دفعہ چلا گیا اور ہم نے فائدہ نہیں اُٹھا یا ہو حضرت شخص نے جو جواب و یا مولا نامنظور صاحب نے دوتے ہوئے نقل فر مایا کہ حضرت شخص نے جو جواب و یا مولا نامنظور صاحب نے دوتے ہوئے نقل فر مایا کہ حضرت شخص نے جو جواب دیا مولوی منظور اہم ہے سب کہدر ہے ہوگر اعتبار خاتم کا ہے اس کی نہ جھے نظر ماتنا رخاتم کا ہے اس کی نہ جھے نظر ماتنا رخاتم کا ہے اس کی نہ جھے نیم نہ تہمیں ۔''

اگرسارا عالم بھی آپ کے نام کے نعرے لگائے تو کچھ بھی نبیس پیسب کا عنسه ذ کے بھول ہیں اعتبار خاتمہ کا ہے بہت بڑا سینہ ہوتا چاہیے۔۔۔اری دنسیامسیس شور ہوا کر ہے بھائی انجام کی کیا خبر؟ دومنٹ بعد بل کے بل کے بعد کیا ہوگا سمے خبر ہے؟ خاتمہ کا مسّد ہڑا سکین مسّلہ ہاور یہ چیز اپنانے کے لیے ہے۔ الله تعالى بهم تمام كواين ذمه داريول كاحساس الصيب فرمائ اورحسس عمل كى توفیق عطافرمائے۔

آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَيدُنَ

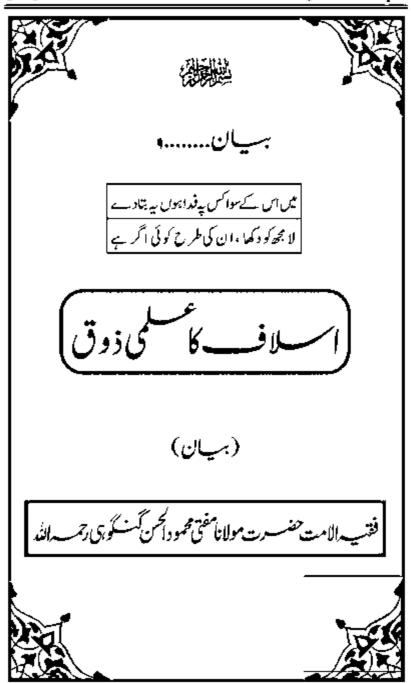



## ٱلْحَمَّدُ بِلِلْهِ وَكَلِّى وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثَ اصْطَفَى... آمَّا بَعْدُ! كلمب كي ضسرب كاجو گي پرا ژ

دبلی میں ایک بزرگ تے انہوں نے ایک صاحب کوایے پاس رکھ کرتر بیت کی ، ذکروشغل کی تعلیم دی به جب و یکها که پخته ہو گئے توان کو بھیجا کہ ملتان جاؤ، دین کی تبلغ کرنے کے لیے ۔وہ جلے ،ان کی جوانی کاجوش ،گرم خون ،طبیعت مسیس بڑا ولولہ۔ چلتے چلتے یانی بت ہینچے۔ پیدل کاراستہو ہے بی تھا۔ یائی بت میں ایک جوگ تھا آس یاس کوئی مسلمان گذرتا تواس کے اوپر تملہ کرتا۔قلب برحملہ کرتا، ایمان بر حمله كرتا اوربهت صاحب تصرف تفابه جب بيدياني پت كرتريب يهنيج بـ اس كوية جلا اس نے پہلے وہیں سے زور لگایا مگر وہ کامیاب نہیں ہوا پھر آیا ادر آ کران کے سامنے کھٹرا ہوا۔ یو چھا تو کون ہے؟ کہاں جا تاہے؟ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا:مسیس مسلمان ہوں ، میں ملتان جاتا ہوں ، میں کہتا ہوں لااللہ اللہ ہیہ کہ کر جو گی کے قلب يرضرب لگائي ، ايك ڄي ضرب گلي خصےك بإوله ہو گيا ، د ماغ خراب ہو گيا ، بھا گا و ہاں ہے جو خص ملتا اس کو کہتا کہ دیکھو!ادھرمت جانا ،ادھر کوایک مسلمان ملتان جاتا ہے وہ کہتا ہے کرالة إلل الله، كراكة إلا الله موه كہتا ہے اس كى مت سنا يوجوآيا تحاان کےراستہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیےایمان چھیننے کے لیےانہوں نے اس کو آلەكار بنايا ـاى ئے ذريعہ سے كلمہ پھيلايا ـ

پاور ہاؤسس ہے کرنٹ سند ہوگسیا

أوهر جناب!ان ہے شیخ جو وہلی میں تھےان کواس کا ادراک ہوا کہ راستہ میں

ایہاہورہا ہے،ان کواس سے گرانی ہوئی۔ گرانی ہوئی توادھر سے ان کو(مرید کو)اس کا حساس ہوا۔ کہ باورہاؤس سے کرنٹ نہیں آ رہا ہے۔ جیسے کرنٹ آتا ہے اس سے طاقت بیداہوتی ہے اب وہ کرنٹ نہیں آرہا ہے بجائے آگے چلنے کے پیچھاوٹے ان کے شیخ نے ڈائٹا کہم کومان ن تبلیخ کرنے کے لیے بھیجا تھارات کی تبلیغ کے لیے تو نہیں بھیجا تھا پھرایک چنداور کرایااس کے بعد تا کید کر سے بھیجا کہنے کے لیے مان ن جاؤ۔ وہ مانان گئے، وہاں اُسی ہزار آومی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

## د نیوی تعمتول کے بارے میں مسلمان کی سوچ

پہلے بیقا کہ جو طاقت بھی مسلمان کودی جاتی تھی مسلمان ہجھتا تھت کہ دور بن کی جہلی خاطر بیطافت دی گئی ہے۔ جسم فی طاقت ہو ماڈی طاقت ہو ، و ماغی طاقت ہو ، و بن کی جہلی طاقت ہو روحانیت کی ممال ودولت کی طاقت ہو ، و جاہت کی اسلے ۔ اور چی بھی ساری چیزی و بن کے واسطے ۔ اس لیے دی گئی چیں ۔ بیدو نیا عیش پرتی کے لیے تو نہیں ہے سے تو دین کی خدمت کرنے کے لیے ہے ، عیش کا زبانہ تو اس کے بعد آئے گا ، اس د نیا کے حضت ہو نے سے بعد ، آج ہم نے خداو ند تعالی کی ان سب نعمتوں کو بچھ لیا کہ ہمارے نشس ہو جاہو رائف بھی ہو گئے۔ کے واسطے ہیں ، لبند اہم عیش کے لائق ہیں اور ہمار ہے جوفر انفن بھورا مانت کے ایے فرائفن کے انجام دینے میں دشواری پیشش ند آئے دہ ساری استعال کر رہے ہیں اور جوائمل کا م تھا اس کو تھیں ، بطور المانت کے استعال کر رہے ہیں اور جوائمل کا م تھا اس کو تھی کہ دیا ۔ بس ۔

حنور ﷺ کی تعلیمات کوزندہ کرنے کی ضرورت

اس واسطےضر ورت ہے کہ حضور ﷺ کالا یا ہوا وین زیادہ سے زیادہ بھیلا یا

جائے جو مخص جہاں بھی ہے جس جگہ بھی ہے۔ ہر مخص کو ہروقت میں اس کے سٹ اگع کرنے اور پھیلانے کاموقع ہے،اپنے بیوی بچوں کو،اعز ہا قارب کودوست احباب کو ہر بات میں سکھا تار ہے کہ حضور 📸 کی تعلیم پر ہے۔

100

## ہمسار<u>ے بڑول کا سلمی ذوق</u>

حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانوي نورالله مرقده أيك مرتبه سهاران يور تشریف لائے علاج کے سلسنہ میں ۔ حضرت مولانا زکریا صاحب میخ الحدیث نے تلیینہ تیار کرایا (حلمینہ کھانے کی ایک قتم ہے) اور تیار کرا کے حضرت کی خدمت میں بھیجااورایک پر چیجی سانچور کھا کہ حضرت کے اطمینان کے لیے عرض کرتاہوں کہ معالج سے میں کھانے کے اجزاء کی ہیستہ تر کیبیہ بنا کر تحقیق کرلی ہے،معالج نے کہا ہے کہ حضرت کے مزاج خلاف نہیں جلج کے خلاف نہیں۔ اور فلال حدیث میں اس کی ترغیب وارو ہے، حدیث بھی کھی مقوی قلب ہے، لہذا حضرت کی خدمت میں پیش ہےنوش فر مالیں ۔قبول فر مالیں ماؤی نفع بھی بتادیا اور عدم معنزت بھی ظاہر کردیا اورجتنی دین کی بات تھی کہ ترغیب آئی ہے حدیث میں وہ بھی بتادی ۔ بیاس واسطے وین کی بات نہیں بتائی کہ حضرت تھا نویؓ کےعلم میں نہیں تھی حضرت تھا نویؓ نو بحر ذخار تصعلوم کے ،بس اپنا جوشفل تھارات دن کا کہ صدیث کی اشاعت ہو، دین کی بات تھیلے، چرکے میں آئے ، تا کہ ذہن علمی ذہن سے ذوق علمی ہو، جو باست ہو بروں سے ہوچھوٹوں سے ہوسب علمی یا نیں ہوں۔

> ہمسارے۔۔۔اسسلاف۔۔۔کاذوق اتسباع حضرت تھانو گ نے وہ پر جیہ پڑھااوراس کا جواب لکھا۔

مجی و محیوبی! آپ نے جوشِ محبت میں اصول کی رعایت نبیں کی جھے پہلے ہی

حدیث سنادی ،اب اندیشہ مجھے ہیں۔ کدا گر مجھے کھانے کے لیے یہند ندآ نے مزہ نہ الگفتو جس چیز کی حدیث شریف ہیں ترغیب آئی ہے اس سے بدمزگی اور ناپندیدگی لازم آئیگی ۔ پہلے مجھے پیش کرتے ، ہیں اگراس کو پہند کر لیتا ، پھر حدیث سناتے تو زیادہ داحت ملتی ۔ اب یہ ہے کہ جو چیز حدیث کی ترغیب کی ہے مجھے اس ہیں مزہ نہ لگے تو پھر کیا ہوگا؟! (تو یہ حضر است حضور بھی کی احادیث دروایات کی اس قدر رعایت رکھنے والے تھے کہ طبعی طور پراگر کسی چیز ہیں مزہ نہ لگے اور حدیث ہیں اس کر غیب آئی ہوتو یہ بھی برداشت نہیں تھا ان کو)

## ایسے بزرگوں پربھی گتاخی کاالزام

(ان ہزرگ ہستیوں کے متعلق یوں کہا جاتا ہے کہ سیاتو بین کرتے ہیں گتا خیاں کرتے ہیں حضور ﷺ کی مغور کیجیے کہ ان کے برابر حدیث کی قدر کرنے والا کوئی ملے گا) کہذا آپ کا تحفہ جواب کے انتظار میں رکھاہے۔ پرحپ ہمینے ویا جیسے جواب آئے۔ یہ بھی نہیں کیا کہ اس تحفہ کو واپس کر دیتے دل شکنی کا باعث ہوتا اس کی بھی رعایت کی حضرت تھا نوگ نے ۔اس کور کھ دیا۔ پرچہ جواب کے لیے بھیج دیا۔

## ہمسارے بڑوں کا آپسی تعسیق

حضرت شيخ الحديث نے جواب کھھا۔

حضرت! کھانے کالذیذ اور غیرلذیذ ہوتا بیزیا وہ تزیکانے والے کی مہارت پر موقوف ہے، جو ماہر ہوتا ہے تو معمولی چیز کوئی لذیذ پکا دیتا ہے۔ اور جوانا رُسی ہوتا ہے توعمہ ہیز بھی اس کی پکائی ہوئی اچھی ٹیس معلوم ہوتی۔ اگر بیمزیدار نہ ہولڈیڈنہ ہوتو اس کوئھول کیا جاوے کیکانے والے کے فعل کی طرف کہ سیچیز کی ترغیب حسدیث میں آئی ہے وہ ان کے قابو میں آئی ٹیس۔ دوسرے پیدکہ حدیث میں اس کومفید کہا گیا ہے لذیذ نہیں کہا گیا۔ دوامفسید ہوتی ہے مزیل مرض ہوتی ہے کیکن لذیذ نہیں ہوتی ، تیسر سے بید کہا گرنا پہند بھی ہوتو فلال روایت میں ہے کہ یہ گڑ گا المتیرین نے سریض کونا گوار گذرتی ہے اس سے تو حدیث کی اورزیا دہ تفویت ہوگی تائید ہوگی ۔ اس لیے نوش فرمالیں ۔

حضرت تھانویؒ نے اس کونوش فر ہالیا۔ادر پھی سے فر مایا کہ لذیدِ معلوم ہوئی یاغیرلذیذ معلوم ہوئی ۔ان حضرات کا ذوق علمی ذوق تھا۔احادیث اور روایا سے۔ سامنے ہیں ہرچیز میں مید حضرات چاہتے ہیں کہ حدیث پڑکل ہوکوئی چیز حدیث ہے خلاف نہ ہو۔

## حضور ﷺ کے ہر قول وفعل میں اتباع کا شوق

ایک دفتہ کوئی چیز تھی تقلیم کے لیے کمی کودی۔ انہوں نے تقلیم کردی افیریش معظرت مشیخ نے فر مایا کہ اب اور تم ہی رہ گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب قومسیں اور تم ہی رہ گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب قومسیں اور تم ہی رہ گئے ہیں۔ یہ کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈافا قد سے بھے ان کے جی میں آیا کہ رہے تو میرے ہی ایک بیالہ دود ہو گائی تھا جھے بی معنایت فر مادیت اور جھے بی تھم فر مادیا کہ سب کو پیٹ کردوں ، اور ایک ایک کودیتے جاتے وہ جتنا ہے ، پھر حضور بھی کی طرف دیکھتے کہ شاید اب بھی کردوں ، اور ایک ایک کودیتے جاتے وہ جتنا ہے ، پھر حضور بھی کی طرف دیکھتے کہ شاید اب بھی کہدیں چینے کے شاید اب تو میں اور تم کی دور بھی نے فر مایا کہ اب تو میں اور تم کی دور بھی اور بھی نے فر مایا کہ اب تو میں اور تم میں دور بھی نے فر مایا کہ اب تو میں اور تم حضور بھی نے فر مایا کہ اب تو میں اور تم حضور بھی نے فر مایا ہے ۔ ای وجہ سے ان میں دیشے ۔

ایک سفریں حضرت مولانا خلیل احمد صاحبٌ ،حضرت مولانا اشرف علی صاحبٌ دونوں سنے کی جگہ بڑنے کر قیام فرمایا۔ ایک صاحب جو حضرت تھانو گ کے خدام میں ہتے ، انہوں نے سکھڑی پیش کی حضرت تھانو کی کی خدمت میں ہدیۃ ۔حضرت تھانو گ کے یہاں بدیہ قبول کرنے کبھی بڑے شرائط ہتے ،جلدی ہے قبول نہیں کر لیتے ہتے اور مستشنیات بھی ہتھے۔

# پی قسمت کا تھا اساری نسیدیں پوری کرگسیا

ایک شخص الل شکر گڑکی جواس کے یہاں کھیت میں گئے کی بہنستی تھی۔ ذرای کے کرآیا اور حضرت تھانویؒ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے قبول فرمالی اور تقسیم مجمی کرادی وہ ذراذرای آئی حصہ میں ۔سب نے کھالی ،اس کے بعد کہنے لگا:

حضرت بی ایش مرید موگا حضرت نے فر مایا کہ جارے پہاں تو بیر قانون نہیں مرید مورث کی دسترت نہیں مرید کو سے کہا ہیں قانون نہیں جانا ، ہیں تو مرید ہوں گا دسترت نے کہا کہ بھی ہم اس طرح سے مرید نہیں کیا کرتے ۔ اس نے کہا کہ چھا تو پھر میری شکروالیس کر دو۔حضرت نے فر مایا کہ شکرتم نے اس واسطے دی تھی ؟ سمبے لگا کہ ہاں میں نے توای واسطے دی تھی ۔ حضرت نے فر مایا کہ تو نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ کہا کہ میں نے توای واسطے دی تھی ۔ حضرت نے فر مایا کہ تھا کتنی تھی شکر۔ اس نے کہا کہ کتنی وی نہیں ہیں تو وہی لوں گا۔

حضرت نے اُسے مرید کرلیا۔ جب سبطرف سے راستہ بند ہوگیا توں نے
کہا کہا تی جھے وظیفہ بھی بتادو۔ حضرت کے یہاں بید دنوں کام ساتھ نہسیں ہوتے
سے کہ بیعت بھی ہوجاویں اور وظیفہ بھی بتادیں ، حضرت نے اس کو وظیفہ بھی بتادیا۔
اس نے کہا کہا تی جھے تبرک بھی وے دو۔ حضرت نے ایک تسبیح دی تبرک میں۔ اس
نے کہا الی میں خدمت بھی کروں گا۔ حضرت نے پیر آ کے کو پھیلا دیا۔ اس نے دبالیا
پر چاا گیا۔ حضرت نے بعد میں فر مایا کہ بڑی کی قسمت کا تھا اپنی ساری ضسدیں
پوری کر گیا۔

حضرت تھے۔ انوی می کاہدیہ قسب بول کرنے بیس اصول اور جہاں کہیں رووقدح ہوتا تھا وہاں رہی ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مخص نے

اینے کھیت ہے ایک ککڑی لا کر <del>ہ</del>یش کی \_<ھنرت نے فر ما یاتم نے اس ککڑی کو پیشس کرنے ہے پہلے پیش کرنے کی اجازت مجھ سے کیوں نہیں طلب کی ۔کہا کہ حفرت تنهطی ہوگئی۔حضرت نے فر مایا کہاس کی سز اتجو پز کرو۔اس نے کہا:حضرت جوسز ا تجویز فرمادیں ۔ فرمایا کہا بھا دیکھووہ اعلان لگاہوا ہے اس میں ہدیہ پیش کرنے کا قانون ہے۔اس کویز عواور پڑھنے کے بعد آ کر مجھ سے اجازت طلب کروگٹڑی پیش کرنے کی جب میں احازت ووں تب تیش کرو۔اس نے کہاوہ اعلان تو میں نے یہلے ہی بڑھ لیا تھا۔فر ما یا کتم نے اور تکلیف بہنچائی۔اس نے کہا کھنسلطی ہوگئ؟ حضرت نے فر مایا کہ سزا تجویز کرواس نے کہا، جوآ پ تجویز فر مادیں ۔حضرت نے فرمایا کهاچها کنژی اٹھاؤ۔ایپے کھیت پرجاؤ۔کھیت سے پھرآ ؤ۔پھراس املان کو یڑھو ۔ بڑھکر مجھ سے اجاز ت طلب کرو پھر پیش کرو ۔اس نے کہاا جی<sup>ر</sup>ھزت جی میں کھیت میں جاتا پھروں گا۔مصرت نے فرمایا کتم نے اور تکلیف بہنچائی۔اس نے کہا كفلطى ہوئى \_حضرت نے فرمایا كەپتوسزا ہونی چاہیےاس نے کہا كەبىزا جوآپ تجویز سریں ۔حضرت نے فرمایا کہ تکثری اٹھاؤاور چلے جاؤاور آئندہ مت آنا۔ بسس وہ ا بی مکڑی اٹھا کر المسلامہ علیہ کھ کہہ کرچل دیا حضرت نے کہا وعلیہ کھ

## ہدیہ دینے والول کے عجیب حسسر کاست

اور جوہدیہ و نے والے ہوتے تھے وہ بھی بجیب بجیب حرکتیں کرتے تھے۔ ایک صاحب مہمان آئے۔اس زمانہ میں اشکیشن تھانہ بھون کا نہسیں تھا جلال آباد کا تھا۔ایک مزدور کے سر پرتین معکیاں لے آئے اور خانقاہ کے دروازہ پر پہنچ کراس کے پسے دے رہے تھے۔ پسے دینے میں گڑیڑی ہوگئی وہ پچھزیا دہ مانگنا ہے وہ پچھ کم دیتے ہیں۔ بہر حال وہ تونم ہے گیا۔ ادھر حفرت تھانوئی بھی در دازے پر پہنٹے گئے ، سلام ومصافحہ کیا اور مظلیاں پیش کیں۔ حضرت نے پو جھا کہ یہ کہا کہ بالوشائ ہے بدیہ ہے آپ کی خصد مت میں ، فرمایا کہتم نے اجازت ما گئی تھی؟ کہا تی ہاں۔ پھر خط دکھلا یااس میں کھاتھا کہ میرے یہاں بالوشائی بہت لذیذ ہوتی ہے۔ جھے اجازت و ہے خدمت میں لانے میں سے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اجازت ہے صرف تین عدد لانے کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اجازت ہے صرف تین عدد لانے کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اجازت ہے میں اس نے با قاعدہ طوائی سے بوائی ایک ایک بالوشائی ایک ایک مظلی کے اس نے کہا کہ حضرت میراجی چاہتا تھا کہ میں زیاوہ لاوشائی ایک ایک مظلی ۔ اس نے کہا کہ حضرت میراجی چاہتا تھا کہ میں زیاوہ لاوشائی ایک ایک مظلی ۔ اس نے کہا کہ حضرت میراجی چاہتا تھا کہ میں زیاوہ لاوک مرحضرت نے بابندی عائم کردی تو اس کی اس کے سوا کسیا صورت ، وسی تھی ؟ جینی حضرت کرفت کرتے تھے ہوشیارلوگ اس گرفت سے بھی کرفت سے بھی کو کلنا جائے تھے۔

#### تین مطسریں نا کے برابر

ایک صاحب عالم آ دمی کیے لیے خطوط کھتے تھے۔اصلا کی خطوط ہوتے تھے،
حضرت نے لیے خطوط کیسے کومنع فر مایا اور فر مایا کدایک خط میں تین سطرے زائد مت
کھو۔ اچھی بات ہے۔اب کے لفا فد جو بھیجا ہے لیا کاغذ کے کراورس کی پوری لیا آئ میں تین سطرین کھی تھیں۔حضرت نے فر مایا: ید دیکھیے بیانہوں نے میری تحسریکا حاصل نکالا ہے حضرت نے اس کو پڑھانہ میں اور کھے دیا کہ تین سطرین کھونا ہے۔ کرناک کے برابر۔

حساضرین بیں سے ایک صاحب نے کہا کہ حفرت! یہ بھی لکے وستیجے ٹانگ کے برابر نہیں میں نے کہا یہ بھی نئیمت ہے بیٹییں لکھا کہ س کی ٹاک سے برابر؟اگر ہاتی کی ناک کے برابر لکھ دیے تو اور زیادہ بات بڑھے گی۔اسس قتم کی چسیہ نریں چلتی رہتی تھیں

## حضرت مدنی یکی پہلی مرتبہتھانه بھون عاضری

تھراس سب کے سباتھ حفزت کے یہاں تکچھ مشتشنیات بھی ہوتے تصے۔مفترت مولا ناحسین احمد مدنی ہے دریافت کیا کہ حفرت! پہلی مرتبہ آ پے تھانہ بھون گئے مصفو کمیاصورت پیش آئی تھی؟ فر مایا میں گیا ہوں۔ رات کوگاڑی پیچی ۔ اور میں اپنابسترسر پررکھ کرجلال آباد ہے وہاں تک پہنچا یو چھ یاچھ کر کہ خانقے ہ وروازہ كدھر بے كھنگھٹا يا۔خانقاه كاملازم آيا۔اس نے كواژ تو كھو كے بيس، كواڑ كے آثر میں پوچھا کون؟ میں نے کہا حسین احرابہ کہا یہاں دروازہ بندہو ۔نے بعد کھلنے کا قانون نہیں ۔ سوچا۔ اب کہاں جاؤں؟ کسی ہے جان بیجیان نہسیں۔ آخر حضر ہے۔ تفانوی کامکان یو چھ کروہاں جا کروروازہ کے سامنے بستر بچھا کرلیٹ گیا ہستے ہوئی بستر لیبیٹا۔حضرت تھانوی تشریف لائے دروازہ کھولا۔حضرت نے فر مایا کون؟عرض كياحسين احمِّه فرمايا بائيس تم يهال اس وقت كيسي؟ فرمايا كه حفرت كا قانون كمي غریب کوخانقاہ میں داخلہ کی اجازت ویتا ہے؟ وہاں غریبوں کے لیے درواز وہسیں کھلٹا ہے، بیصورت پیش آئی ۔بس حضرت خانقادا ہے ساتھ لے گئے اور پہلا کام بیہ کیا کہانیے خادموں سے جا کر کہا کہ دیکھو! پیستھٹی ہیں جب آئیں ان کے لیے دروازه کھول دینا۔اس لیے سنتثنیات بھی ہوتے تھے۔

#### 

اور جویغیر استثناء کے ہواس کے ساتھ ، معاملہ دوسر ابھی کیا جاتا تھا، کی مخص پر خفاہو گئے تھے ، حضرت تھا نوئی نے اصلاحی معاملہ بیں اس کو کہد دیا کہ تم بہاں سے چلے جا وَاورا ہے خادم سے فرما یا کہ اس کا سامان نکال دوباہر۔ایک دوسرے مہمان آئے تھے وہ بہت پرانے تھے ان بیرحالت و کھے کر ترس آیا۔کہا کہ آپ کا بیکسیا طریقہ ہے؟ کس طرح سامان نکال کر باہر کردیا۔خادم کو حضرت نے آواز دی اور فرمایا ان کا بھی سامان باہر نکال دو۔ بیرا پنی اصلاح کے لیے آئے ہیں یا مسیسری فرمایا ان کا بھی سامان باہر نکال دو۔ بیرا پنی اصلاح کے لیے آئے ہیں یا مسیسری

اصلاح کے لیے۔اس واسطے بیقوانین حیلتے تھے۔تو وہ گھڑی پیش کی حضرت نے قبول فرمالی۔

حضرت سہار نپوری کا حضرت تھا نوی ؓ سے گھڑی خرید نے کاوا قعہ دوسر ہے وقت تنبائی میں جب کوئی اور نہیں تھاحضرت سہارن پوری نے کہا حضرت تفانو کی ہے:اگر بیگھزی آپ کی ضرورت سے زائد ہوتو مجھے دے ویجیے میں اس کوخریدلیتا ہوں،حضرت تھانویؒ نے کہا کہ خریدنے کی کیابات ہے؟ میں بھی آ ب كا گھڑى بھى آ ب كى ، چيش خدمت ہے۔ حضرت سہاران پورى نے كہا كہ ميں خريد نے کی اہتدا کر چکا ہوں۔اس لیے اب اس کے ہدیہ ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ورنہ تو می<sup>دس</sup>ن طلب سمجھا جائے گا۔ اگر آپ از خود پہلے ہدید دیتے تو دومری بات تھی۔اب تو میں خرید نے کی اہتدا کر چکا ہوں متھوڑ ہے سے ردوقد ح کے بعد میں معاملہ ہو گسیا فر وخت کردی۔انہوں نے خرید لی،ر کھ لی، بات چھی نہیں رہتی ۔ ہواہی لے حاکر پنجادیت ہے۔ آج کل توریڈ یومیں ہوائیں پہنجاتی میں گھٹری پیش کرنے والے کے ياس بینچ گئی۔ان کوقلق ہوا کہ میں رویہ بھی چیش کرسکتا تھا۔میر امقصو دیہ تھا کہ حضرت تنگھڑی کوایینے استعمال میں رکھیں ۔حضرت کوبھی ان کی دلداری منظورتھی۔حضرت تک خبر بیخی توانہوں نے حضرت سہارن پوریؓ سے کہا کہ حضرت دہ گھڑی والیسس كردين يجيحه يدين \_ فرمايا كيون؟ كياخيارِشرط تفا؟ فرمايا كه خيارِشرط تونهسين محت مُبدي كواس سے بہت ہي گراني جوئي وحضرت نے فرما يا كه كيابيشر طبقي كدا كرمُبدي كوَّراني ہوگی تو واپس كر دى جائے گی كہا كەشر طاتو يەجمى نہيں تھی سے تومَّمل ہوگئی تھی۔

اقساله میں زانسی طسی سسین سشرط ہے

پھرعرض کیا کہ حضرت ا قالدفر مالیں ۔ فرما یا کہا قالہ کے لیے تراضی طرفسنین

شرط ہے ہیں تورضا مندنہیں اقالہ کے لیے ۔ حصرت تھانوی نے فرما یا کہ حصرت ہوجا یا
آپ میرے بڑے ہیں میں تھوٹا ہوں ۔ بڑے چھوٹوں کے فاطر رضا مت ہوجا یا
کرتے ہیں ۔ آپ بھی رضا مند ہوجائے۔ اس میں کیابات ہے یعنی قانون تو ہوگیا
ختم ، ضابطہ کی اب وئی بات نمیں کہد سکتے ، اب تو رابطہ کی بات ہے راابطہ ہے کام لینا
ضرر کیا۔ حضرت سہاران پوری نے جواب دیا کہ میں ضرور والیس کرویتا لیکن بات و دوست نے
دوسری ہے وہ یہ کہ گھڑی میں نے اپنے لیے ہسیں خریدی میر سے ایک دوست نے
محصولیل بنایا تھا اور کہا تھا کہ میرے لیے ایک گھڑی خرید لینا۔ میں اس کی نیت سے
خرید چکا ہوں یہ گھڑی اس کی ہوگئی۔ اس نے جمعے ویکل بالشراء بنایا تھا ، ویکل بالمبیع
خرید چکا ہوں یہ گھڑی اس کی ہوگئی۔ اس نے جمعے ویکل بالشراء بنایا تھا ، ویکل بالمبیع
نیس بنایا تھا پہنیں کہا تھا کہ میری گھڑی تھے و سیجے گاو کیل کے جو حقوق ہوتے ہیں
نیس بنایا تھا پہنیں کہا تھا کہ میری گھڑی تھے دور ہے ہیں مؤکل نے جمعے اتنانی حق دیا تھا
کراس کے لیے گھڑی خریدلوں ۔ یہ تنہیں دیا تھا کہ اس کے لیے نیج بھی کردوں۔
کراس کے لیے گھڑی خریدلوں ۔ یہ تنہیں دیا تھا کہ اس کے لیے نیج بھی کردوں۔

# ہمسارے بڑوں کی باتیں مسلمی ہوا کرتی تھیں

دوسرے روزمسبلس میں جب وہ صب حب بھی آئے جنہوں نے گھسٹری ہدیہ کی تھی ۔اس وقت حضرت سہب ارن پوریؒ نے گھٹری ٹکال کر حضرت تھا تو گؒ کے سامنے رکھ دی، لیجیے۔

حضرت نھانو گُ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھے کہ گھڑی ہیں نے اپنے لیے نہیں لی۔ دوسر ہے کے لیے لی اس نے مجھے وکیل بالشراء بنایا تھاوکیل بالمبیع نہیں بنایا، واپس کرنے کاحق مجھے نہیں۔ فرمایا کہ بات ای طرح ہے اس میں کوئی تورینہیں بنایا، واپس کرنے کاحق مجھے نیں۔ فرمایا کہ بات اس طرح ہے اس میں کوئی تورینہیں لیکن مجھے ان پراعماد ہے میں ان سے کہوں گا کہ میں نے آپ کے لیے گھڑی ٹرید کی تھی اور پھر میں نے اس کوفر وخت کردیا ، واپس کر دی تو ان کواس سے گرانی ٹہیں ہوگی ۔ ان کے یہاں باتیں ہوتی تھیں آو علمی ہوتی تھیں ، مسائل شکلتے شجے ۔ سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچا تھا۔

اس واقعدہے بہت ہے مسائل معلوم ہوئے۔ ہدید دینے کا خاص اوب بھی معلوم ہوا کہ دینے کے بعد گرانی نہیں ہونی جا ہے۔ بل کہ جس کودیا ہے اس کو پورا اختیار ہے جو چاہے تصرف کرے۔

#### ہمسارے بڑول کی ایک مئلہ میں بحث

ایک مرتبه حضرت رائے پور گاتشریف لائے ہوئے تصبہاران پور۔ وہ زبانہ مجلس احرار وسلم لیگ کی سیاس شرکش کا تھا، مولا نا حبیب الرحمن لدھیا نو گار کیس الاحرار بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک صاحب حضرت رائے پوری کے خادم جو بہت کے رہنے والے تھے وہ سلم لیگ کے آئی تھے وہ آئے اُن کی وجہ سے حضرت رائے پوری کھڑے وہ سے حضرت رائے پوری کھڑے وہ سے حضرت رائے پوری کھڑے ہوئے اس وقت حبیلے رائے پوری کھڑے ہوئے اس وقت حبیلے پھرتے تھے خوب، مولا نا حبیب الرحمن صاحب کی طرف رخ نہیں کیا۔ مصافحہ کرنے کے لیے۔ بل کہ جو بات کرنی تھی وہ تین منٹ میں حضرت رائے پوری سے بات کرنی تھی وہ تین منٹ میں حضرت رائے پوری سے بات کہ بات کے بات کر کی تھی ہوئے تئے تب مولا نا حبیب الرحمن صاحب نے کہا جھے اس احساس ہور ہا ہے کہ میں نے فلطی کی۔ جھے بھی کھڑا ہو جانا چا ہے تھا جسب اسے رائے وہ بی کھڑا ہو جانا چا ہے تھا جسب اسے رائے وہ بی کھڑا ہو جانا چا ہے تھا۔ مسکر بی تی کی رائے ہوئی کی رائی وہانا چا ہے تھا۔ مسکر بی تی کی رائی وہانا چا ہے تھا۔ مسکر بی تی کی رائی وہانا چا ہے تھا۔ مسکر بی تی کی رائی وہانا چا ہے تھا۔ مسکر بی تی کی رائی وہانا چا ہے تھا۔ مسکر بی تی کی رائی وہانا چا ہے تھا۔ مسکر بی تی کی رائی وہانا ہا کہا کی دیم رکن روایت ہی کہ دو میں کہ دو تو تی بربا دیوجا تا ہے اس پر حضرت شیخ نے فرما یا کہا تی دوری روایت بھی کی وہانا ہو جانا ہا کہا کی دیم رہ وہ سے جس

میں ہے اِفَا جَاءَ گُفہ گرِیْمُ قَوْمِ فَا کُرِهُوهُ اکرام کرنے کا بھی مَنم ہے جب کوئی قوم کا کریم آئے تواس کا کرام بھی کرنا چاہیے۔ تو کہا حضرت ایوتو ووٹوں روایتوں میں تعارض ہوگیا۔ یہ تعارض کیسے دفع ہوگا؟ حضرت رائے پوریؒ نے بھی فر مایا کہ ہاں بی نے نے کہا کہ حضرت آپ بیان فر مائیں حضرت رائے پوری نے فر مایا کہ آپ بیان فر مائیں۔

#### د وحب دیثوں میں بظاہرتعبار*ض اوراس کا*دفعیہ

حضرت شيخ نے فرما يا كها چھا حضرت ميں ئهوں گااس شرط ير كەحضرت اس ير بوراتبر وکریں۔ پوری تنقید کریں ۔ رنبیس که حضرت شمیک ہے۔ حضرات رائے یوریؓ نے فر مایا کہ جب وہ بات ٹھیک ہوگی تو پھرتو بھی کہوں گا کہ حضرت ٹھیک ہے،حضرت ٹھیک ہے، یہ تو کہنے ہے رہا کہ حضرت نے جوفر مایا وہ ٹھیک نہیں ہے تب شیخ نے فرمایا کہ بیجی کی روایت میں ہے مین نکواط یع لیکھیں لِغِعَائِيهِ ذَهَبَ ثُلُقاً دِيْنِيهِ ووتها نَى وين جا تارے گا ،تواضع كاتعلق قلب ہے ہے ۔ قلب توسرف الله كے سامنے جھكنے كے ليے بيكسى مالدار كے سامنے جھكنے كے ليے نہیں بنایا گیاہے۔اکرام کاتعلق ظاہری معاملہ سے ہے ظاہری معاملہ کرنا اور چیز ہے قلب کا جھکنااور چیز ہے۔ حضرت بہت خوش ہوئے ۔ شیخ نے فر مایا کہ حضرت! جب دوبظاہر متعارض حدیثوں میں تطبیق سمجھ میں آتی ہے، تو اتنی مسرت ہوتی ہے کہ کسی چیز میں اتنی مسرت نہیں ہوتی ۔ یہ ملمی نظر کی بات ہے چلتے چیئتے ، اٹھتے ، بیٹھتے ، بات چیت کرنے ہرجگہ میں علمی بات ہوتی تھی رحصور ﷺ کے طریقہ یر ہوتی تھی ۔ تا کہ حضور 🐞 کی مبارک زندگی ہمیں مستحضر رہے اور ریتصور ذہن سے غائب شہونے یائے کہ میں آ زاد ہوں۔ بل کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کداین زعما گیوں کوحضور 🚵

کی مبارک زندگی کے تابع کریں ان کا تباع کریں۔اس لیے پیدا ہوئے۔ بزرگول کی صحب**ت میں** ذو**ق م**لا کرتاہے

حضرت تھانویؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ مشائخ اور بزرگوں کے بیاس رہ کرکیا چیز حاصل کی جاتی ہے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہل کہ ذوق حاصل کیا جاتا ہے کہ ان کا ذوق کیا ہے؟ اس ذوق کو حاصل کرنے کے لیے صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔

حضرت گنگودی نے لکھاہے: اہل علم جب غیر عالم کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تو مقصود پینیں ہوتا کدان کے مسائل دریا فٹ کریں بل کے مقصود سیسے ہوتا ہے کہ جو مسائل کتابوں میں اساتذہ ہے پڑھے تھے نفس کی کا بلی اور سستی کی وجہ سے ان پر عمل کرنا آسان ہوجائے۔

حضرت گنگوہی گئی حضرت حاجی صاحب سے ایک مسئلہ میں معذرت جب حضرت گنگوہی مجاز گئے اور حضرت حاجی امداداللہ کے یہاں مہمان ہوئے وہاں ای زمانہ میں حضرت حاجی صاحبؒ کے باس وعوت آئی مجلس میلادی۔ انہوں نے منظور کی اور حضرت گنگوہی ہے پوچھا کہ مولانا آپ چلیں گے۔

حضرت گنگوہیؒ نے معذرت کروی کہ بیل نہیں جا تااور بہت ایکھےالفاظ میں معذرت پیش کی کہ حضرت گنگوہیؒ الفاظ میں معذرت پیش کی کہ حضرت ہم ہندوستان میں اس مینے کر ستے ہیں وہاں خرافات بہت ہونے ہیں۔ یہاں خرافات نہیں ہوتے ۔خرافات ہونے اور نہ ہونے کوتو کوئی دیکھے گانہیں ، بات ہندوستان میں پہنچ گی۔ یہی کہیں گے کہ یہاں فتو کی نا جائز ہونے کا دیتے تھے۔ وہاں چیر کے ساتھ جا کرشر کت بھی کرآئے ۔اس واسطے میں معذرت جا ہتا ہوں۔

حضرت حاجی صاحب تشریف لیے گئے اور جب واپس آئے تو فر مایا مولانا!

اگرآپ میرے کہنے پر چلتے تو مجھاس سے اتن خوثی نہ ہوتی جتنی آپ کے اس انکار سے خوتی ہوئی۔اور جب حاجی صاحبؓ گئے مجلس میں تو حضرت گنگوی ٹے کے ایک خادم چیکے سے گئے اور دہاں سے آ کرعرض کیا کہ اگر حضرت گنگوی اس مجلس کود پیکھتے تو اس کومنع نہ کرتے ۔وہاں تھاہی ہجھٹیں۔

# مسئلة لمسسكة ميلادين اخت لاف اوراس كي اصل بنياد

حضرت تھانوئ فرماتے تھے کہ اصل مسئلہ ایک اور ہے جوا مام ابو حنیقہ اور امام شاختی کے درمیان مختلف فیہا ہے اصولی حیثیت سے اگر کوئی چیز مندوب وستحب ہو اور اس کے اندرمکرات شامل ہوجا ئیں حضرت امام ابو حنیف تو فرماتے ہیں کہ اس کا استحاب ہی ختم ہوجا تا ہے وہ چیز منکر اور مکر وہ جوجاتی ہے۔

حضرت امام شافئی فرماتے ہیں کہ اس کا استحباب جوں کا توں باتی رہتا ہے البتہ منکرات کوزائل کرنے کی ضرورت ہے تو حضرت گنگونی اختیار کرتے تھے حضرت امام ابوصنیفہ کے مسلک کو۔ کہ ان چیز وں میں منکرات ایسے شامل ہو گئے کہ ان سے چیشکاراد شوار ہے لہذا استحباب بی شم ہوگیا۔ اور ہمار سے حضرت حسابی صاحب اختیار کرتے ہے حضرت امام شافعی کے مسلک کو کہ منکرات سے باوجوداس کومستحب قرار دیے تھے اور منکرات کوئنے کردیے تھے ای وجہ سے کتا بول مسیس کومستحب قرار دیے تھے اور منکرات کوئنے کردیے تھے ای وجہ سے کتا بول مسیس مسئلے کھا ہے کہ اصل ان امور کی درست ہے۔ تقییدات زوائد یہ غلط ہیں۔ مگران سے چھٹکارہ ہوتا نہیں ، اس میں جنال ہوکر رہتا ہے۔

حضس رت سہبارن پوری کاحضس رت گسنگو ہی سے مشورہ حضرت مدنی کہتے تھے کہ ایک زمانہ میں میر سے بڑے بھائی حضرت گنگو پی کی ڈاک کا جواب لکھتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھاد لپورمسیں تھے وہاں سے انہوں نے لکھا کہ میراول ہیہ چاہتا ہے کہ میں ملازمت چھوڑ دوں اور اپنے گھرآ کر بیٹے جاؤں ۔ بیسوئی اختیار کروں؟ توحضرت گنگوہی کے نیمنع فر مایا ۔ میر ہے بھائی نے کہا کہ حضرت کیوں منع کرتے ہیں ان کوففع ہوگا، فائدہ ہوگا۔اس سلسلہ میں حضرت گنگوہی نے فر مایا کہ فائدہ ہوگا تو ہوچھنے کے نہیں؛ چھوڑ کے آبیٹیس گے۔ یہ یو چھنا خود بتارہا ہے کہ ابھی بیسوئی سے فائدہ نہیں ہوگا۔

#### حضرت نانوتوی ؓ کاحضرت حساجی صب حب ؓ سےمشورہ

حصرت نانوتوی سنے پوچھاتھا حضرت حاجی صاحب سے کہ ملاز مت توکل کے خلاف ہے چھوڑ دوں کیا؟ حاجی صاحب نے فر مایا تھا کہ جب پوچھنے کی ضرورت بیش ند آ و سے تو چھوڑ وینا۔ حضرت تھانوی نے اس کی تشریح کی کہ پوچھنا دلیل ہے تذبذ ہے کی اور تذبذ ہد دلیل ہے توکل تام نہ ہونے کی۔

بهرحال مقصدیه سبه کهان مفترات اکابرکامزاج و پنی مزاج تھا۔ علمی مزاج تھا۔ ہر ہر چیز بیں اتباع سنت کا لحاظ ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کوسنت کے مطابق زندگی گذارنے کی توفیق عطافر مائے۔ آجن۔

#### آخِرُ دَعُوَاكا آنِ الْحَمْدُ بِالْعِرَبِ الْعُلَيِيْنَ





آلْحَمْدُ بِالْعِوْ كَفِي وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ اللَّهِ فَي اصْطَعْي ... أَمَّا بَعْدُ !

عقل سب سے بڑی نعمت اور علم سب سے بڑا کمال ہے

تمام حکما واور عقلاء کااس پر اتفاق ہے کہ حقل سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور علم سے بڑھ کر کوئی کمال اور فضیلت نہیں۔ اگر عقل ہے اور علم نہیں تو اس کی مثال حریاں اور برہند کی ہے، اگر خدانخواستہ عقل ہی نہیں تو پھر زندگی ہی نہیں ایک مردہ انسان زندہ مجنون سے بہتر ہے۔معاش ہویا معاد، وین ہویا ونیا، سب کا دارو مدارعلم پر ہے۔

علوم دفنون کی کوئی حدا در شار نیس کیکن اصل علم وہ ہے جواو پر سے آیا ہو۔اور جس سے خسنداوند ذوالحب لال کی معرفت اور اس کی اطب عت اور عبودیت کا طسسریقے معلوم ہو۔

عسلم کی دوسیں میں

علم کی دو تعمیل ہیں۔ایک علم دین ہے دوسراعلم دنیا۔

علم دین سے وہ علم مراد ہے جس سے اللہ تعالی کی معرفت اوراس کے احکام کا علم ہواس کی اطاعت کاطر بقد معلوم ہو ، اورعلم دنیا سے دہ علم مراد ہے جو دنیاوی منافع کے حصول کا ذریعہ ہو۔

علم دینویی بہت ی تشمیں ہیں جن کی بعض تشمیں تو شریعت کی نظریس مباح اور جائز ہیں اور بعض مکروہ ہیں اور بعض حرام ہیں۔ جن کی تفصیل ورمخنار کےشروع عی میں مذکور ہے اور مسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے علم دین مقصو واول ہے اور

علم د نیامقصود ٹانوی کے درجہ میں ہے۔

## مومن اور كافسسرين نظسسرياتي فسسرق

مومن اور کافر میں فرق ہی ہوتا ہے کہ مومن صرف آخرت کو اپنامقصود ہجھتا ہے اور دنیا کوتا سے اور خادم ہجھتا ہے، اور کا فر کامقصد بل کہ معبودی و نیا ہے اس کے د ماغ میں آخرت کا کوئی تصور بی بیس۔ای وجہ ہے کافر دنیوی ترقی کے حصول میں کسی جائز اور نا جائز اور کسی حلال اور حرام کی تقسیم کا قائل نہیں کیوں کہ حلال وحرام کی تقسیم اغراض دنیو ہے کے حصول میں ایک روزہ ہے۔

#### جهساد كاامسسل مقسيد

حفرات انبیاءکرام نے کافروں سے جو جہادکیاوہ ہرگز ہرگز دنیا کے لیے ندتھا نل کہ **وَ گَلِیّتَهُ اللّٰہِ هِیَ الْمُعَلِّیّات**ا کہاللّٰہ کا بول بالا ہو۔اوراس کا کلمہ بلند ہو۔

حصر ات صحابہ نے جوقیصر وکسر کی کا تختہ الٹا اور ان کے تاج اور تخت پر قبضہ کیا ان کا مقصو دونیا اور دنیا کی حکومت اور سلطنت نہتی مقصو دتو فقط وین تھا۔ اور بیتمام تر حدوجہد دین کی حفاظت اور اس کی عزیت اور تقویت کے لیے تھی۔

یہ تمام حضرات تو دنیا کو تین طلاق مغلظہ دے حسیکے تھے۔اور دین کے دیوانہ سبت ہوئے تھے۔اور دین کے دیوانہ سبت ہوئے سبت ہوئے تھے قیصر و کسر کی کا تختذاس لیے الٹا کہ دین اور دین والے اعداء اللہ مدکی دستم کوئی روڑ ہ دستبر دیسے حفوظ ہوجا کیں اوراحکام خداوندی کے اجراء اور تعقید مسیس کوئی روڑ ہ انکانے والاندر ہے۔

مسلمان اس کیے حکومت اور سلطنت حاصل کرتا ہے کہ اللہ کادین عزت پائے اور کوئی اس کوذلت کی نگاہ سے نید کیے سے تھم خداوندی کے اجراا ور تنفیذ کے لیے راستہ صاف ہوجائے۔

ادر کا فراس لیے حکومت حاصل کرتا ہے کہ اس کے اغراض دمقاصد اور اسس کے جذبات وشہوات اور اس کی متم رانی اور من مانی خوا ہشوں کے لیے میدان صاف ہوجائے اس لیے اسلامی حکومت کے حکام اور امراء کابیا وکین فرض ہے کہوہ دین اور علوم دینید کی عزت اور حفاظت کے لیے کسی خدمت سے در لیخ نہ کریں۔

میں آپنے امراءاور حکام ہے بصداد ب بیگز ارش کروں گا کیٹڑ اندسٹ ہی کو خز اندخداد تدی مجھیں اورعلوم دینیہ کی خدمت اوراطاعت کواپنا قریعنہ حسب نیس اور دینی درس گاہ کودنیو کی درس گاہ ہے کہیں بہتر اور برتر سمجھیں۔

## عسلم امت کامشتر کیسسرمایہ ہے

علم دین تمام مسلمانوں کی ایک مشتر کہ جائداد ہے اور ظاہر ہے کہ شتر کہ چیز کی حفاظت تمام شرکاء پر لازم اور ضروری ہوتی ہے۔

اگر کوئی خَدانخواستہ یہ کہے کہ میں اس جا نداد میں شریک اور حصہ دار نہیں تو اس سے ہمارا کوئی خطاب نہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس خض سے بہجی عسلم دین کی حفاظت کے بارے میں کوئی حرف نہیں کہیں سے لیکن کسی مسلمان سے بہتو قع نہیں کہوہ رہے کہنا گوارا کر سے اور ان شاءاللہ کوئی بھی اس کو گواراہ نہ کر سے گا۔ معلوم ہوا کہ سب اپنی مشتر کہ جا نداد سجھتے ہیں لہذا حفاظت بھی سب کے ذمہ ضروری ہوگی۔

كياعسكم زقى سےمانع ہے؟

حدید تعلیم یا فقة حضرات کایہ خیال ہے کہ ملم وین دنیادی ترقی سے ماتع ہے ہے خیال بھی تھے خمیں ۔

اس کا ایمالی جواب توبیہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے جود نیوی ترقی کی یورپ بھی اس کو خیرت اوراستعجاب کی نظر سے دیکھتا ہے۔اگر کتاب دسنت اور علم شریعت ترقی سے مالع ہوتا تو حضرات صحابہ بھی اس طرف نظر بھی اُٹھ سا کرسن۔ دیکھتے اور قیصر و کسری کا تختہ الننے کے لیے آئے قدم نہ اُٹھاتے۔

تفسي في جواسب

تفصیلی جواب بہ ہے کہ دنیاوی ترقی کاوار ویدار چارچیزوں پر ہے۔ ایک۔۔۔

زراعت، دوم صنعت وحرفت ، سوم تجارت ، چہارم اجارہ یعنی ملاز مت اس وقت تمام کومتوں کا پہیدا نہی چارچیز ول پر گھوم رہا ہے ، شریعت نے ان میں سے کسی چیز کوجھی منے نہیں کیا بل کہان تمام امور کومسلمانوں کے لیے فرض علی الکفائے قرار دیا کہا گریستی کے تمام مسلمان زراعت یا صنعت وحرفت کو ترک کر دیں توسب گناہ گارہوں گے۔ حضرات انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام کے کسب معاش میں مختلف طریقے رہے ہیں ، حضرات آ دم علیہ السلام زراعت فرمائے تھے۔ حضرت مولی علیہ السلام رہیں بناتے تھے۔ تاکہ اجراد میں دخمن کے واریعے بچاو ہو سکے۔

## دنسیااسباب کی دنساہے

َرْ ٱن کَرِیمُ مِن ہے: وَأَعِنُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن فُوقَةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْحَيُّلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَلُوَّ اللّهِ وَعَلُوَّ كُمْ وَآخَرِ بُنَ مِن دُونِهِ مُر لاَ تَعْلَمُ و بَهُمُ (سورة انقال: ٢٠)

اور کافروں ہے کڑائی اور مقابلہ کے لیے جو طاقت اور قوت تم فرا ہم کر سکتے ہو وہ کرگز رومشلاً گھوڑ ہے پالواور ہتھ ہیا رجع کروتا کہتم اللہ کے دشمنوں کومرعوب اور خوف ز دہ بنا دواور دوسری حکومتوں پر بھی اپنارعب جماؤ کہ جن کوتم ہیں جانے اور اللہ ان کو جانتا ہے۔

مطلب میہ ہے کہ اے مسلمانو اتم پر کافروں سے جہاد فرض ہے اور سامان جہاد کافر اہم کرنا بھی تم پر فرض ہے۔ آنحضرت کافر اہم کرنا بھی تم پر فرض ہے۔ آنحضرت کی سواری اور شمشیر زنی اور تیراندازی سامان جہاد تھا اور آج کل بندوق اور تو ہا اور ہوائی جہاز اور آندوز کشتیاں وغیرہ سامان جہاد ہیں لہذا اس شم کے سامان کی فراہمی بھی اسس آیت کے تحت واضل ہوگی اور عین منشا خداوندی ہوگی۔

#### اسباب اختسیار کرناسٹ ربعت میں مطسکوب ہے

تیرااورتلوارکابنانااورتیراندازی کی مشق کرنا۔گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا وشنوں کے مقابلہ کے لیے خندقیں کھودنااور جنگ میں نجینق کا استعمال کرنا۔ان تمام امور کی ترخیب اور تا کیدا حادیث میں بکثرت آئی ہے ان سب آیات اورا حادیث کا مطلب میری ہے کہ دشمنان خدا کے مقابلہ اور مقائلہ کے لیے جس قدر مادی طاقت اور توت فراہم کرسکواس میں در اینج نہ کرو۔

ان دوسوسال میں اسلامی حکومتوں پر جوز وال آیااس کابڑا سبب نو آیا گو نام منائلہ تکلافی میں اسلامی حکومتوں پر جوز وال آیااس کابڑا سبب نو آیا کم کرتے تو ذکت کے بیدون دیجھنے نہ پڑتے ۔خلاصہ کلام بیکہ ترقی کا وارومدارجن امور پر ہے شریعت نے خودان کی تاسید اکید کی ہے۔انگریزی تدن اور نصر انی وضع وقطع پر موتو ف نہیں۔

## سلطنت مقصود نہیں بل کہ قصود دین ہے

ا ہے میر ہے عزیز! بیخوب سمجھ لوکہ شریعت نے بلاشبہ جہاداور قال کا حسکم دیا ہے۔اسلامی حکومت حاصل کرنے کی تا کید کی مگر مقصود خود سلطنت نہسیں ۔ بل کہ بالذات دین ہے۔اور سلطنت اس کی حقاظت کے لیے ہے۔

## اسلامی تنهذیب وتمدن اورنئ تنهذیب وتمدن میس فرق

اسلام بین تهذیب اس کانام ہے کیفس کا اطلاق رؤیلہ سے تزکیہ اوراحسلاق جیلہ سے اس کا تحلیہ کرویا جائے اورجد یداصطلاح بین تہذیب اس کانام ہے کہ وضع قطع نظر انی ہو کھڑے ہوکر پیشاب کریں بجائے مسجد کے سینما جایا کریں اور عورتوں کو بے پردہ سیر گاہوں بیس لے جائیں ان حضرات کے نزدیک جوافس راورناول پڑھے تو قابل اور مناصل ہے اور جومت رآن اور حدیث پڑھے وہ بے دقوف اور جابل ہے۔

اے میرے عزیز دابینہایت ہی سخت الفاظ ہیں اگر خدااور اس کے رسول ﷺ سے کوئی تعلق ہے اور یہ بیجھتے ہیں کہ ایک دن اللہ اور اس کے رسول ﷺ کومنہ دکھا تا ہے تو مجھے کو آپ سے شکوہ اور شکایت کاحق ہے در نہ مجھے کوئی شکایت نہیں۔

اورای طرح شریعت میں تدن باہمی تعادن کا نام ہا در متدن اقوام کی نظر میں میش وعشرت کے سامان فراہم کرنے کا نام تدن ہے جسس میں جائز و نا جائز اور صدق اور کذب اور امانت اور خیانت کی کوئی تقسیم نہ ہوسر مایہ جمع ہونا چاہیے ،خواہ وہ ظلم وستم سے ہویا رشوت سے ہویا کسی حیلہ اور تذبیر سے جو، ووٹ اور نوسٹ مقصود ہیں ۔ لوٹ اور کھسوٹ سے بحث نہیں۔

شریعت ان تمام امور کوحرام اور ناجائز اور بدترین اخلاق اور اعمال قر ار دیق ہے۔ ذراانصاف سے فرما ہے کہ کیاان اخلاق اور اعمال سے کوئی دنیاوی ترقی ہوسکت ہے۔ ہرگز نہیں یورپ کے معمراور مدبر خود چنے رہے ہیں کہ میتبذیب ہم کوہلا کت اور بربادی کی طرف لے جارہی ہے۔ بیٹی تہذیب نہیں بل کہنی قسم کی تعذیب ہے۔

عسه بي تعسليم

عربی زبان آسانی زبان ہے تمام فرشتے عربی زبان میں بی کلام کرتے ہیں

احکم الحاکمسین کا آخری قانون یعن قر آن کریم ای زبان میں اتر ااور آخری نبی اور آخری رسول بھی رسول عربی آئے۔

ہر حکومت کی ایک مخضوص زبان ہوتی ہے کہائ زبان میں حکومت کے تمسام قوانین اور فرامین جاری ہوتے ہیں۔اور تمام دفتر می مراسلاتیں اسی زبان میں انجام یاتے ہیں۔اگر چید عایا کی زبان دوسری ہو۔

آپ نے دیکھا ہے کہ انگریزی دورحکومت میں دائسرائے کو بیا جازت نہ تھی کہ ہندوستان ہی کے در بار ہیں انگریزی سے بجائے اُر دو میں تقریر کرے خواہ کوئی مجھے یا نہ سمجھے دائسرائے کی تقریر تو انگریزی ہی میں ہوگ جس کوتقریر سمجھنے کاشوق ہو وہ خود انگریزی سکھے یاکسی انگریزی دال کی طرف رجوع کرے۔

## خطسب عسسر ني زبان ميں ہونے کي و جہ

یکی وجہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ عربی زبان ہی بیں پڑھنا واجب کیا گیا اس لیے کہ عربی زبان سر کاری زبان ہے کوئی سمجھے یانہ سمجھے خطبہ توعر بی ہی ہیں ہوگا۔ صحابہ کرام ہے نے ہزار ہابلاو مجم کوفتح فر مایا جہاں کے لوگ دین اسلام سے ہالکل ناواقف تھے مگر ہاوجو داس کے خطبہ عربی زبان ہی بیں پڑھا گیا۔

ای بناپرائمہار بعدامام ابوطنیفہ اور امام یا لک اور امام شافعی اور امام احمسید بن حنبان نے غیر عربی زبان میں خطبہ کو بالا تفاق مکر دہ قر اردیا ہے اور تیرہ سوسال سے مشرق اور مغرب اور جنوب اور شال کے مسلمانوں کا تعامل اور تو ارث ای طسسر ح چلا آرہا ہے کہ خطبہ عربی ہی زبان میں بڑھا جاتا ہے چند سالوں سے اُردومیں خطبہ بڑھنے کی بدعت رائے ہوئی ہے۔ اللہ ہم کو اس بدعت سے بناہ دے۔

## عسسرني زبان كى فضيلت

عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسَوْلُ اللوَاحِبُّ و الْعَرَبَ لِفَلَامِ الْأَنِي عَرَبٌ وَالْقُرُانَ عَرَبٌ وَكُلامَ اَهُلِ الْجَنَّةِ عَرَبُ (اخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب كذافي الكنز ص١٠٢٥٢)

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله میں نے ارشاد فرمایا کہ تین وجود کی بنابر عرب کو مجوب رکھو، اول تو اس لیے کہ بل عربی ہوں ، دوم اس لیے کہ قر آن عربی میں ہے۔ اور سوم اس لیے کہ الل جنت کی زبان عربی ہے۔ (طبر انی دعاکم دبیم قی)

## ہسندوسستان کی اصل زبان عسر بی ہے

نیز روایات سے ثابت ہے کہ آ وم علیہ السلام جنت سے ہندوستان مسیس اتارے گئے اور عرصہ تک عربی ہی ہولتے رہے امتداوز مانہ کے بعس وال کی اولا و مخلف زبانیں ہولنے لگ گئی معلوم ہوا کہ ہندوستان کی اصل زبان عربی ہے۔

نیز آج کل بیمسئله بالکل روز روش کی طرح واضح بوگیا که تدن اور احسلاق داعمال کی ترویج اور اشاعت میں زبان سے بڑھ کرکوئی شے محداور معاون نہیں۔

ہندوستان میں انگریز آیا اس نے اپنی تہذیب اور تدن کے دائج کرنے کے لیے انگریزی کالج ،اسکول کھونے اور انگریزی تہذیب و تدن غالب آیا ہے کہ مجد اور مدرسد کے بوریا نشینوں کو مجد کا مینڈ ھا کہنے گئے۔اور یہ خیال نہ کیا کہ محب دکا مینڈ ھا دنیا کے کتے ہے ہم ہر ہے، اور نہ یہ خیال کیا کہ اگروہ موٹر اور یہ کلے والے فرعون اور ہا ان کے علم کے حامل ہیں۔ تو یہ نگی والے بورید نشین کملی والے نبی کے وارث ہیں، بدینک اس گروہ میں ہزاروں عیب ہیں گریہ یا ور ہے کہ مرکار دو عالم میں کے وربارے چیرای اور چوب دار ہیں۔

سمی نے سی مولوی با ملا کوحض مولوی اور ملا ہونے کی وجہسے پچھ کہا تو من جانب اللہ میں نے سے بچھ کہا تو من جانب اللہ کا جانب اللہ کا کہتم نے خدائی منادی اور دین اسسلام کا دھنڈ ورا پیلنے والے کی کیوں تحقیر کی؟ عالم دین ہونے کی وجہسے تحقیر ورحقیقت علم دین کی تحقیر ہے۔ دین کی تحقیر ہے۔

## بالحسل كىسسا دىشىس

آئ کل بھارت سرکار نے ہندی زبان کواس کیے سرکاری زبان قرار دیا ہے۔ تاکہ چندروز بعد ہندوستان سے خدانخواستہ اسلامی تہذیب ختم ہوجائے اور تمسام اقلیتیں ہندوانہ تبذیب اور تدن کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آئیں لَالْ اللّٰہ تَقَد الْحُفَظُفَا مِنْ خُلِلْکَ.

ای طرح عربی زبان کو مجھو کہ جبعر بی زبان کو پڑھو گے اور سسیکھو گے تو اخلاق خداوندی اور فرشتول کے انوار و برکات اور نبی امی فداہ نفسی اوراس کے سحابہ و تا بعین کے فضائل و کمالات کا مکس تمہار ہے قلوب پر پڑ ہے گا۔ جس کا ادنیٰ کر شمہ ہوگا کہ اس وقت کے قیسر و کسری کے خزائن کی تنجیاں تمہار ہے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اور آخرت کی عزبت ورفعت تو و جم و گمان سے بالا و برتر ہے۔

#### صحب ابدوالی زندگی سن اؤ

اے میرے عزیز وابیانہ بھوکہ اس زمانہ کے قیصر و کسر کی کا تحقہ الثنا نام سکن ہے۔ بیرخیال غلط ہے وہی روش اختیار کروپھروہی ہوسکتا ہے۔

بنوز آن بررمت درفث الاست خم وثم خاند با مهر ونثا است

آمام ما لک فرمائے ہیں « آن یُفلیح آخِرُ خَلِیٰ الْاُمْدَةِ الَّابِمَا اَفْلَحَ اَوْلُهَا " اس امت کے پچھلے لوگ فلاح نہیں یا سکتے مگر جس چیز سے پہلے لوگوں نے فلاح پائی ہے۔ محابہ کے طریقہ برچلوال شاءاللہ محابہ جیسی کامیا بی حاصل ہوگی۔

# مستر بی احسکم الحسائین کی سسرکاری زبان ہے

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ عربی احکم الحاکمین کی سرکاری زبان ہے آ مانی وفتر ویں میں یہی زبان رائج ہے۔ اور امور خداو تدبیری تمام ترکتا ہے عربی ہی زبان میں ہوتی ہے اس لیے یا جماع فقہاء اور ائمہ جمہم مین عربی زبان کاسیکھنا فرض علی الکفاریہ ہے۔ ادر قبر میں جوسوال جواب ہوگا۔ وہ عربی میں ہوگا۔ کبیرین آ کر میں سوال کریں کے متنی ڈکٹے کے وقا دینڈکے ؟ انگلتان کے مروے بھی عالم برزخ میں بھنچ کر عربی زبان سجھنے لگیں گے۔اور عربی ہیں جواب دیں گے۔

آ يُرُدُعُوَ اتَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ



**ببيان.....(١١)** 

# تعليم وتعلّم كامقصود

(خطاب)

عارف بالله حصرت مولانا و اكثر عبدالحيّ صاحب عار في رحمه الله

افتتاح بخاری شریف کے موقع پر دارالعلوم کراچی میں طلبہ واساتذہ سے مفید میتوں پر مثمل خطاب



#### ٱلْحَمْدُ يَالُعُووَ كُفِّي وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِي الَّذِيثَ اصْطَعْي .. أَمَّا يَعُدُ:

#### نیت حن اکص مومن کے ایمان کا جوہرہے

آج بخاری شریف کا افتتاح ہور ہاہے یہ کتاب بڑی بابر کست ہے، بڑی خیر ویر کت والی کتاب ہے، یہ ایمان واسلام کی اساس و بنیا دہاس کی است داالی مدیث شریف ہے ہے جو نیت کے بارے ش ہے۔ اور نیت خالص ہماری تمام محر کاسر مایہ ہے، نیت خالص ایک مومن کے ایمان کا جو ہر ہے یا اللہ! آپ نے جسس بابر کت حدیث سے ابتداء کر ائی ہے یا اللہ! اس کی اہلیت سب کوعطا مسسر ماسیے، ملاحیتی عطافر ماسیے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطافر ماسیے یا اللہ! اس کے اثر ات میں عروم نے فرم نے اسے۔

دعا کروکہ یااللہ! آج جوکام آپ کے نام سے شروع کیا جارہا ہے اس کوشرف تولیت عطافر ماہیے، ہماری صلاحیتیں ہماری استعدادیں سب ناتص ہیں، کیکن ہماری نیت ہے ہے کہ یااللہ! ہم آپ کے دین کو حاصل کریں گے ادر آ ہے کے دین ک اشاعت کریں گے ادر آ ہے۔ کے دین ک اشاعت کریں گے ہم اہتمام کریں گے، ہم اہتمام کریں گے، ہم اہتمام سے بیزیت کرتے ہیں، یااللہ! اخلاص نیت کے برکات وقمرات ہمیں عطب اہتمام سے بیزیت کرتے ہیں، یااللہ! اخلاص نیت کے برکات وقمرات ہمیں عطب فرما ہے تا کہ جو بھی ہم اللہ اور اللہ کے دسول کی با تیں سنیں ان پر عمل کریں ۔ جو ضابطہ حیات و ہمات ہماری نیتوں کو درست فرما ہے، یااللہ! جوام ہمی ہم حاصل کریں ہمارا مقصود فرما ہے ہماری نیتوں کو درست فرما ہے، یااللہ! جوام ہمی ہم حاصل کریں ہمارا مقصود

I۸۳

ِ اصلی آپ کی رضا ہو۔ ہمار امقصود آپ کی رضائے کا ملہ ہو۔

# احساديث نبوي تغسلق مع الله كاذريعب

آپ ہمارے خالق ہیں ہرزاق ہیں سب ہی پھی ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں ، آپ کی مخلوق ہیں ہم سیے حق اواکریں ؟ کس طرح حق اواکر سکتے ہیں ؟ ہماری کیا مجال ہے؟ یہ آپ کے نبی رحمت وہ کا کاصد قداور طفیل ہے کہ وہ ہم کو بتا گئے ہیں ، انہوں نے اپنی ملی زندگی سے اسپنے ارشاوات سے ہم پر واضح کردیا ہے کہ ایک بندہ کا تعلق اللہ تعالی سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ اوروہ تعلق کس طرح صحح ہوگا؟ یہا حادیث بنوی جو ہیں تعلق مع اللہ بیدا کرنے کے لیے ہیں ، اللہ تعالی کی رحمانیہ ان کی غاریت ان کے تمام اسمائے حتی سے ہمارات علق جوڑنے اور ان سب سے ہم کو متعارف کرانے کے لیے ہیں ، ان کے آنو ارتجابیات سے ہمارے قلوب کو معمور کرنے متعارف کرانے کے لیے ہیں ، ان کے آنو ارتجابیات سے ہمارے قلوب کو معمور کرنے متعارف کرانے کے لیے ہیں ، ان کے آنو ارتجابیات سے ہمارے قلوب کو معمور کرنے کے لیے ہیں ۔

#### پڑھنے پڑھانے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرلیا کرو

جب پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹی کروتو پہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرایا
کرو۔ جیسے آج ابتداء میں ڈپ اٹھرٹے ای حسٹیوٹی قائیتی اِن آھے ٹی قائیلُل
عُقْدَةً قِین لِسَانِی یَقَقَهُوا قَوْلِی پڑھ لیا۔ ای طرح رجوع الی اللہ کرلیا کرواور یول
کہا کرو کہ یا اللہ! ہماری صلاحیتوں میں نقائص ہیں، ہماری استعداد تاقص ہے، ہمیں
عقل سیم عطافر ماہئے ، یا اللہ! وین کے مقتصیات پڑھل کی تو فیق عطے فر مائے اور
تقاضائے عمل بھی پیدافر مائے ، اور ہمارے اگمال کونٹس وشیطان کی مکا کدست ہمیشہ
بیائے رکھے ہرروز پہلے ہید کی عااللہ تعالی کی بارگاہ میں کرلیا کرو۔

تم کلام اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ جانے بھی ہو یہ کیا چیز ہے؟ یا صرف اتنا تجھنا کافی ہے کہ پیمر بی زبان ہے۔ہم اس کے تراجم پڑھتے ہیں،اس کے مطالب بیان کریں، کیاا تنا تجھنا کافی ہے؟ بلاشہ یہ چیزیں بھی بنیادی ہیں،کیکن صرف اتنائی کافی نہیں۔

## کلام الله اوراحادیث نبویه پڑھنے پڑھانے کی فایت

کلام اللہ اور اعادیت نبویہ پڑھنے پڑھانے کی بہی غایت ہے کہ ہم کو ضابطہ
حیات معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی کن ہاتوں سے راضی ہوتے ہیں؟ اور کن ہاتوں
سے ناراض؟ اللہ تعالی نے تمام مخلوق ہیں ہم پرخصوصی رقم فر ما کر ہمیں شرف بشریت
سے نوازا ، اور اشرف المخلوقات قراردے کر ممتاز فر ما یا ہے۔ صرف اس لیے کہ اللہ تعالی کے مقرر کردہ ضابطہ حیات اور ضابطہ مات کی تغییر کرتے رہیں اور نبی کریم کا کی حیات طیبہ کوائے لیے کہا نہ موند قراردے کر اس کے مطابق ممل کرتے رہیں اور نبی کریم کی حیات طیبہ کوائے نے لیے ملی ضافی اس خوال سے ارشاد ہے، واحد لو کی حیات طیبہ سے اس اللہ مالی صافی اس افتال صافی اللہ تعالی نبی انتال صافی اللہ تعالی نبی انتال سافی اللہ تعالی نبی انتال صافی کی تو اس کے کار میں انتال صافی کی تو ہے اس کے کہا م باک ہیں انتال صافی کو اختیار کرنا چا سے کی کے یا ہماری زند گیاں سنوار کے لیے ، اس لیے دی ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے یا ہماری زند گیاں سنوار کے لیے ، اس لیے ہمیں انتال صافی کو اختیار کرنا چا سے کیکن کی طرح ؟ انتاز کسنت کے لیے ، اس لیے ہمیں انتال صافی کو اختیار کرنا چا سے کیکن کی طرح ؟ انتاز کسنت کے نیے ، اس لیے ہمیں انتال صافی کو اختیار کرنا چا سے کیکن کی طرح ؟ انتاز کسنت کے نیے ، اس لیے ہمیں انتال صافی کو اختیار کرنا چا سے کیکن کی طرح ؟ انتاز کاست کے ذریعے۔

کلام اللہ اللہ اللہ ہے پڑھایا جاتا ہے کہ میں معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی نے ایک بشر کے لیے ، اشرف المخلوقات کے لیے ایسا ضابطہ حیات بنایا ہے جواس کے لیے ونیا میں بھی سر مایہ ہے اور آخرت میں بھی ، پھرسنت نبوی کے ذریعے اس ضابطہ کیات پر عمل کرنے کاطریقه بنادیا ،اوراس کی حدود بنادیں۔ پہلے د ورمیل تعسلیم وتر بیت کاانداز

پہلے اسا تذہ ایسے بی پڑھائے تھے کہ حدیث تریف پڑھائی فوراُ پو جھتے کہ بتلاؤاس کی غایت کیا ہے؟ اوراس کامصرف کیا ہے؟ اوراس پڑمل کرنے کاطریقہ بھی بتاتے ،اس کی مسلی تربیت بھی وسیتے اوراس کی گرانی بھی کرنے ،اس طرح ایک وقت میں اسا تذہ طلبہ کوشریعت کے ایت بھی بتادیے تھے کہ میت بھی بتادیے تھے اور سے تھے اور طریقت بھی سکھا دیتے تھے کہ میت بھی بختم پڑھ رہے ہواسس کا تمہاری زیرگی ہے کیا واسط ہے؟ کس طرح تم اثر ف المخلوقات کہلانے کے بجاطور پڑسستی جو سکو۔

اور- لَقَلْ خَلَقُدَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدِيمٍ (السّانِ : 4)" كَانْجُح معدالَ بن سكو\_

# طلبه كے ساتھ شفقت ومجبت رکھیں

 ساتھ شفقت کا بحب کاول سوزی کا ایٹار کا معاملہ کریں ، بیان کی ذمہ داری ہے۔

## در سس کے لیے مطالعہ کا ہمسام کریں

جب ورس دینے کے لیے آئیں آو خوب مطالعہ کرے آئیں ، شرح صدر کے ساتھ آئیں اس کے بغیرورس کے لیے نہ آئیں ۔

اس پر واقعہ صنمنا یاد آگیا کہ حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نا تو تو ی رحمۃ اللہ علیہ درس و یا کرتے ہے، ایک ون آکے بیٹے اور فر ما یا کہ آج درس ہسیں دول گا کیوں کہ بیس تیار ہو کے بیش آیا، درس کا بیس نے مطالعہ بیس کیا حالاں کہ وہ بہت جید عالم تھے، بغیر مطالعہ کے بیان کر سکتے تھے، لیکن اس کو انہوں نے خیانت مستعجما کہ مطالعہ کے بغیر سبق پڑھا کیں۔

تو بھئی جب تک اسائڈ ہ بھی اس قدراحتیاط نہ کریں گے اس میں برکت نہیں ہوگی ، برکت اس میں جب ہوگی جب کہ ان کے قول میں ان کے ارشادات میں ان کی تشریحات میں اخلاص نیت ہوگا ، جذبہ ایثار ہوگا اور اللہ تعالی کی رضا چیش نظسسر ہوگی ۔

## منتظب مين كفسيحب

منتظمین سے بیچھ کچھ کھ کرنا ہے آپ نتظمین ہیں، اللہ تعالی آپ کو حسن انتظام کی تو فیق دے، حسن انتظام بہت بڑی چیز ہے، جس انتظام سے سب کورا حت رہتی ہے، ایسے انتظامات ہونے چاہییں کہ کوئی تکلیف ندہو، ووسروں کے لیے کوئی دشواری ندہو، یہاں بیسب مہمانان رسول ہیں، طالب علم ہیں، منتظمین کو چاہیے کہ ان کی آسائش کا آرام کا خیال رکھیں۔

#### تتسليغ واسشاعت كاشعب

البته ایک بات آپ کے مقاصد میں داخل ہے اور وہ بیر کہ آپ اپنے بہاں
ایک شعبہ کھول لیں جو درس و تدریس کے علاوہ تبلیخ واشا عت کا کام کرے ، آپ کہتے
ہیں کہ مروہات تھیلے ہوئے ہیں ، اور اسلام کے خلاف سازش ہور ہی ہے آپ کواللہ
تعالی نے علم ویا ہے ، قلم ویا ہے ، اور زبان دی ہے زبان سنے آپ وعظ وضیحت کیجے ،
قلم سے آپ مضامین لکھے ، وینی ماہنا موں میں اور اخبارات میں شائع کرو ہے ،
ہمار سے حضرت کا بہی طریقہ رہا کہ جہال کوئی مسئلہ در پیش ہوا مضمون لکھ دیا ، رسالہ
کلھودیا اور شائع کراویا ۔

آئ سے اساتذہ ،طلب اور منظمین سب کے سب عزم کرلیں کہا ہے ہزرگوں کی روش پر چلتے رہیں گے اور اپنے نصب العین پر اپنی فطری صلاحیتوں کے ساتھ قائم رہیں گے اور دار العلوم کوایک معیاری اور مثالی وار العلوم بنا ئیں گے۔ان شاء اللہ ثم ان شاء اللہ۔

#### اخسلاقسیات پرخصوصی توجه دین

ایک خاص واہم بات اور قابل عرض ہے، حضرات نتظمین اور اساتذہ کرام کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ کرناچا ہتا ہوں کداخلا قیات جو دین کا ایک اہم اور بنیاوی شعبہ ہے، اس طرف ضرور اپنی خصوصی تو جہات مسبذول فر ما ئیں، یعنی درتی و پاکیزگی اخلاق، خود بھی اہتماماً عمل کریں اور طلباء کو بھی اس کی اہمیت کی تعلیم دیں، اس کا طریقہ ہے کہ اگر روز انداس کے لیے وقت ندہوتو کم از کم ہفتہ وار مثلاً جعہ سکے ون، یا کسی اور دن ناظم اعلی جو مناسب جھیں مقر رکرلیں کہ چھود پر کے لیے خواہ دہ ایک گھنٹہ بی کیوں نہ ہو طلباء کو جمع کرلیا کریں، اگر اساتذہ بھی اس کام سکے لیے مقر رفر ما ئیں اور اس موقع پر کوئی کتاب جو اخلاقیات پر مشمل ہو پڑھ کرسنا ئیں اور اس کی تشریح کردیا کریں۔ اس موضوع پر حضرت تھیم الاسلام کی اکثر تصانیف، اور اس کی تشریح کردیا کریں۔ اس موضوع پر حضرت تھیم الاسلام کی اکثر تصانیف،

مواعظ وملفوظات جو نبایت سبق آموز اور بصیرت افر وزبیں ،ان کوست اگر معمولی تشریح کرنا کافی ہے، تجربہ شاہد ہے کہ بہت ہی نافع اور داعی کمل ٹابت ہوتا ہے اور دری تعلیم کی روح رواں ہیں۔

#### آپس میں حنباوص وابیشار پسپیدا کریں

اب میں ایک نمہایت اہم اور ننگین ضرورت کی طرف ننتظمین اور اسب اتذہ کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپس میں ہم آ ہنگی اور خلوص وا بٹار کی قابل قدر ضرورت جس پر دار العلوم کا وقار اور اعتبار مخصر ہے۔

خوب یا در کھے اور حرز جال بناہے کہ آپ کا تعلق اور دار العلوم سے نسبت آپ کا کوئی نجی اور ذاتی معاملہ نہیں ہے آپ کا تعلق دین کے ایک معظم ومحت رم اوار سے ودرسگاہ سے ہے اس لیے اس کا یاس وادب ملحوظ رکھنا آپ کا فرض ہے۔

#### اخت لاف ہوسیائے تو فوراً دفع کرو

دیکھے اگر کسی میں کوئی اختلاف پیدا ہوجائے تو فورا نیک نیتی کے ساتھ حبلا از جلد آبس میں ل کراس کورفع کرلیا جائے ،خواہ یہ اختلاف اسا تذہ کے درمیان ہویا اسا تذہ و قتطمین کے درمیان ہو، ایک دوسر ہے کے ساتھ بدگمانی رکھن، یاسٹ کوہ وشکایت کا تدارک بالمشافہ جلدنہ کرلینا، یہ یقینا خیاشت نفس ہے، اور نہایت مذموم ہے، اور انجام کے لحاظ سے شرائگیز ہے اور عاقبت سوز ہے اور عاقبت میں اندیشہ ہے کہ قابل مؤاخذہ ہو،سب سے زیادہ خرالی ہے ہے کہ دار العلوم کی چاردیواری سے باہر رسوائی اور بدنای کا باعث ہے اور یہ اسا تذہ اور نشطمین کے وقار پر بہت بدنما داغ

اس لیے میں نہایت دلسوزی کے ساتھا پناحق تعلق دمجیت اواکرنے کے لیے یہاں آ ب حضرات کے سامنے عرض کرر ہاہوں ،امید ہے کہ آپ سب اس کواپت اشعار زندگی بنا ئیں گے ممکن ہے کہ پھرکوئی اور آپ کواس لب ولہد سے خاط ہے۔نہ

د سے۔

[نصیحت گوش کن جاتال کداز جال دوست تر دارند جواتال سعادت مند بہستر بسید واتا را دا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسب کوتفویٰ سے درصفائی قلب سے بہرہ اندہ زر تھیں اور اپنی یا داور اسیے ذکر سے جمیشہ معمور فر ما کمیں ۔ آئین

وَآخِرُ دُعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ بِلْعِرَبِ الْعَلَيِينَ

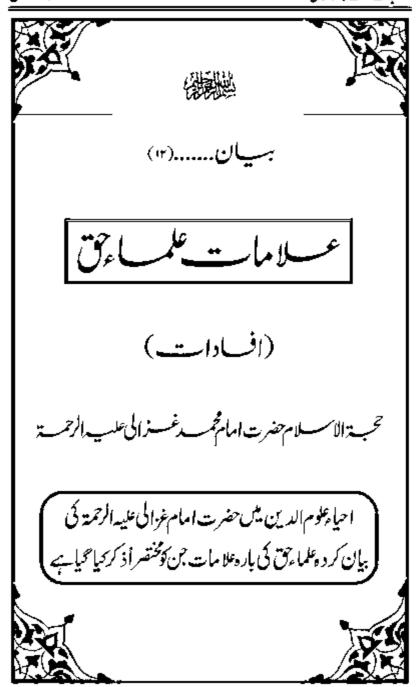



#### ٱلْحَمَّهُ لُهِ لِلْهِ وَكُفِي وَسَلَاثُمْ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثُ اصْطَفَى... أَمَّا لَهُ هُـ! علما حِق كي يهسلى عسلامت

امام غزالی رحمۃ اللہ فر ماتے ہیں کہ جو عالم دنیا دار ہودہ احوال کے اعتبار سے جاال سے زیادہ کمینہ ہے اور عذاب کے اعتبار سے زیادہ پنی ہیں ہتا! ہوگا، کامیاب ادراللہ کے یہاں مقرب علاء آخرت میں ہیں جن کی چندعلامتیں ہیں ۔

پہلی علامت علائے جی کی ہے کہ اسپیٹھم کو دنیا کمانے کا فراجہ نہ بہت اے،
عالم کا کم سے کم درجہ ہے ہے کہ دنیا کی حقارت اوراس کے فانی ہونے کا حساس ہو،
آخرت کی عظمت اوراس کی پائیداری ، اس کی نعتوں کی عمد گی کا احساس ہو۔ اور بہ
بات اچھی طرح جانتا ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسر سے کی ضد ہیں دوسو کنوں
کی طرح ، جس ایک کوراضی کر ہے گا دوسر و کی خفاہوجائے گی ، یہ دونوں تر از و سے دو
پلڑوں کی طرح سے ہیں ، جو نیا ایک پلڑا اچھے گا دوسر اہلکا ہوجائے گا ، وونوں مسیس
مشرق ومخرب کا فرق ہے ، جو ایک نے قریب ہود دسر سے سے دور ہوجائے گا۔ اور
جوخص دنیا اور آخرت کے ایک دوسر سے کی ضد ہونے کوئیس جانت اور دونوں کو جع
تر فرخص دنیا اور آخرت کے ایک دوسر سے کی ضد ہونے کوئیس جانت اور دونوں کو جع
تر مام انبیا ء کی شریعت سے ناوا تق سے ، اور جوخص ان سب چیز دں کوجائے سے
باوجو د دینا کوئر جج و بتا ہے وہ شیطان کا قید کی ہے جس کوشہوتوں نے بلاک کر رکھا اور
برختی اس پر غالب ہے جس کی بیرطات ہود ہ علاء میں شار کیسے ہوگا؟

# مناحبيات كىلذت ين محسروم

حضرت داؤدعلیہالسلام ہے اللہ پا کاارشاد منقول ہے کہ جوعالم دنیا کی خواہش کومیری محبت پرتر جیح دیتا ہے اس کے ساتھ ادنی معاملہ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت میں اس کو کھروم کرویتا ہوں ، کہ میری یا ومیں میری وُعامیں اس کولڈت نہیں آتی۔

اے داؤد!ایسے عالم کا حال نہ پوچیجس کودنیا کا نشدمیری محبست سے دور کردے،ایسے لوگڈِ اکوہیں۔

اے داؤد اجو تحض بھاگ کر میری طرف آتا ہے اس کو بھیڈ (حاذق سمجھدار) لکھ دیتا ہوں اور جس کو ہتھ ہے لکھ دیتا ہوں اس کوعذاب نہیں دیتا۔

یعیٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہم وحکمت سے جب دنیا طلب کی جائے تو ان کی رونق جاتی رہتی ہے۔

سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سی عالم کودیکھو کہ امراء کے یہاں پڑار ہتا ہوتو اسک کوچور سمجھو

#### حب جاہ حب مال سے زیاد ہ خطرنا ک ہے

حصرت عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عالم کودنیا ہے محبت رکھنے والا ویکھو دین کے بارے میں اس کومیتم مجھو۔اس لیے کہ جس شخص کوجس سے محبت ہوتی ہے اس میں گھسا کرتا ہے۔

ایک ہزرگ سے کی نے پوچھا کہ جس کوگناہ میں لذت آتی ہووہ اللہ کا عارف ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فرما یا: مجھے اس میں ذرا تر دوہسیں کہ جو شخص دنیا کوآخرت پر ترجیح وے وہ عارف نہیں ہوسکتا اور گناہ کرنے کا درجہ تو اس سے بہت زیاوہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہی صرف نہیں کہ مال کی محبت نہ ہونے سے وہ آخرت کا عالم ہوجائے بل کہ طلب جاہ سے بھی احتر از کر ہے، جاہ کا درجہ اور اس کا نقصان مال سے بھی زیاوہ ہے، یعنی جتنی وعید میں دنیا کورجسیج و بے کی اور اس کے طلب پر جی ان میں صرف مال کمانا ہی نہیں بل کہ جاہ کی طلب مال کی طلب کی بہ نسبت زیاوہ خطرناک ہے۔

#### علمساءحق کی د وسسری عسلامت

دوسری علامت بیہ ہے کہ اس کے قول وقعل میں تعارض نہ ہو، دوسروں کو خیر کا تھکم کر سے اورخوداس پڑگل نہ کر ہے جن تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

أَتَّأَمُرُونَ التَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنشَمُ تَثْلُونَ الْكِتَـابَ أَفَلاَ تَعَقِلُونَ (البقرة: 4 4)

کیاغضب ہے کہ دومروں کونیک کام کرنے کو کہتے ہوا وراپی فیرنہسیں لسیسے حالال کہتم تلاوت کرتے رہنے ہو کتاب کی ، دومری جگہ ہے: گیٹو مقعاً عِمل اللّه اُن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: ۲) الله تعالی کے نزویک بیاب بہت ناراضی کی ہے کہ ایس بات ہوجو کرونیس ۔

حاتم اصم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ تیرت والا کوئی نہ ہوگا جس کی وجہ سے دوسرول نے علم سیکھا اور اس پڑمل کیا وہ تو کامیاب ہو گئے اور خوو گل نہ کرنے کی وجہ سے ناکام رہا ، ابن ساک کہتے ہیں کہ کتے تحض ایسے ہیں جو وہ مرول کواللہ کی یا وہ لاتے ہیں ، خود اللہ تعالی سے ڈراتے ہیں ، خود اللہ تعالی سے ڈراتے ہیں خود اللہ تعالی پر جڑا ت کرتے ہیں ، دوسروں کواللہ تعالی کا مقرب بناتے ہیں خود ہیں خود اللہ تعالی پر جڑا ت کرتے ہیں ، دوسروں کواللہ تعالی کا مقرب بناتے ہیں خود کی اللہ تعالی سے جا گئے ہیں ۔ حضرت عبد الرحمن بن عنم کہتے ہیں کہ جھے سے دی سے اللہ تعالی سے جھے وہ سے ماصل کرد ہے کہا ہے۔ حضور ہے تقریف لائے اور فرما یا : جتنا جا ہے علم حاصل کراواللہ کے یہاں سے بھے وہ کے بیاں سے بھے مطور ہے تھے۔ حضور ہے تا ہے اور فرما یا : جتنا جا ہے علم حاصل کراواللہ کے یہاں سے اجر بغیر عمل کے تیمیں ہیں۔

علمساءِق کی تیسری عسلامت

علماء حق کی تبسری علامت ریہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے جوآ خرت مسسیں کام

آئے اور طاعت ہیں رغبت دلائے۔جو خض ان علوم کوچھوڑ کر دوسرے مسلوم کے چھھے پڑتا ہے۔ اس کی مثال الی ہے کہ طبیب حاذق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ شایدوہ جلد چلا جائے اور دوالیہ وقت ختم کرد ہے اور خودجس مرض ہیں ہتلا ہے۔ اس کا علاج نہ معلوم کرے۔

## شقيق بلخى كاسث أكرد سيصوال

ایک روزشقیق بخی رحمہ اللہ نے اپنے شاگر دحضرت حاتم اصم سے دریافت کیا کہتم میر سے ساتھ سسبرس سے ہواتن مدت میں کیا حاصل کیا؟ حضرت حاتم نے کہا: آٹھ مسئلے حاصل کیے ہیں۔

اول میر کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ برخص کا ایک محبوب ہوتا ہے اور قبرتک و پمجبوب ساتھ جاتا ہے اس کے بعد جدا ہوجا تا ہے اس لیے میں نے ایپ ا محبوب نیکیوں کڑھیرالیا کہ جب قبر میں جاؤں تو میر انحبوب قبر میں بھی ساتھ رہے۔

#### خواہشات پر میں نے لگام دی

 میرے ہاتھ لگی اس کومیں نے اللہ تعالی کے پاس بھیجے دیا تا کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوجائے۔

#### تقوى كوشعب ربناليا

چوتفامسند به که لوگول کودیکها تو برایک کامیلان مال اورحسب اورنسب اور شرافت کی طرف پایا ، میں نے اللہ تعالی کا ارشاد دیکھ این آگر تم گھر عصف اللّه آگھا گھر اِن اللّه علید کھیدو (سور ہمجرات: ۱۳) )اس بنا ہر میں نے تقوی اختیار کیا تا کہ خدائے تعالی کے نز دیک کریم اور بزرگ ہوجاؤں ۔

پانچوال استاریہ ہے کہ میں نے لوگول کو دیکھا کہ ایک دوسرے پرطعن کرتے ہیں عیب جو کی کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، اور بیسب حسد کی وجہ ہے، بوتا ہے پھرالند تعسالی کاقول آنٹوئی قشمہ کما آئی نے آئی ہم مقید ہے تا گھر فی الحقیہ اقوال گئی آ (سورہ زخرف: ۳۲) کود بکھا، یعنی دینوی زندگی میں ہم نے ہی تقسیم کی ہے اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کودوسر سے پرفو قیت دے رکھی ہے تا کہ (اس کی وجہ سے )ایک دوسرے سے کام لیتار ہے۔ میں نے اس آ بہت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا جھوڑ دیا۔

#### میں نے رزق کے معاملہ میں اللہ پر بھروسہ کرلیا

چسنا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ساری مسئلوق روزی کی طلب میں لگ رہی ہے ای کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرول کے سامنے ذکیل کرتی ہے اور ناجا کزچیزیں افتیار کرتی ہے چرمیں نے دیکھا کہ التہ کا ارشاد ہے وقتا میں دَالیّہ فی الاَّرْضِ إلاَّ عَلَی اللّٰهِ بِرِرْقَهُمَا (سورة ہود: ۲) (اور کوئی جائد ارز مین پر چلنے والا ایسائیس ہے کہ جس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو ) میں نے دیکھا کہ میں بھی انہیں زمین پر چلنے والوں میں ہے ہوں جن کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو کیا کہ میں بھی انہیں زمین پر چلنے والوں میں سے ہوں جن کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ ہے ایس میں سے اوقات ان چیز وں میں مشغول کر لیے جو مجھ برالقدنع کی کرطر ف سے لازم بین اور جو چیز القد تعالیٰ کے ذمہ تھی اس سے اپنے او قات کوفارغ کرلیا۔

# ست يطان كورتمن بناليا

ساتوال مسئد یہ ہے کہ بیں نے ونیا میں دیکھا کہ تقریباً برخص کی کس سند کی ساتوال مسئد یہ ہے کہ بیل نے ونیا میں دیکھا کہ تق تالی سٹ اند نے مرابا یا ای الشّد یکنا کی گئے عَدُو قَا اَلْمَا اِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### الله پرتوکل کرلیا

آشھوال مسلمیہ ہے کہ بیل نے دیکھا کہ ساری محسلوق کا اعتادادر بھروسہ کی ایک چیز پر ہے جو خودگلوق ہے، کوئی اپنی جائداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پراعتاد کرتا ہے، کوئی اپنی دست کاری پر نگاہ جماستے ہوئے ہے، کوئی اپنی صحت اور قوت پر کہ جب چاہے مسلطر جا ہے کمالول گا، میں دیکھا کہ اللہ تعالی کا ارسٹ او ہے: وقت پر کہ جب چاہے مسلطر جا ہے کمالول گا، میں دیکھا کہ اللہ تعالی برانشا کی بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی ہر کوئی ہے۔ ) اس لیے میں نے اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرلیا۔

#### حیاروں آسمانی کتابوں کے مضامین

حضرت شقیق نے فر مایا کہ جاتم اِنتہیں اللہ تعالی تو فیق عطافر مائے میں نے تورات، انجیل، زبورادرقر آن عظیم کے علوم کودیکھا، میں نے سارے خیر کے کام ان بی آٹھ مسائل کے اندر پائے ، پس جوان آٹھوں پڑھل کر لے اس نے اللہ تعالی کی جاروں کتابوں کے مضامین پڑھل کیا۔

۔ اس قتم کےعلوم کوعلائے آخرت ہی حاصل کرتے ہیں اور و نیا وار عالم تو مال اور جاہ ہی کوحاصل کرنے میں رہتا ہے۔

عسالم تین طسرح کے ہوتے ہیں

حضرت ابوقلا بہ بصرہ کے مشہور عالم ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ عالم تین طرح کے ہوتے ہیں ۔۔

(1) وہ خورتو عمل کرتے ہیں لیکن دوسروں کوان سے فائدہ نہیں پہنچا۔

(۲)ان سے دوسرول کوفائد ہ ہوتا ہے لیکن وہ خو ممل نیس کرتے۔

(۳)وہ عالم جوندخوڈمل کرتے ہیں اور نیددوسروں کوسکھاتے ہیں کہوہ مسل

کریں۔

احقر عرض کرتاہے کہا یک چوتھی تتم بھی ہے جوخود بھی عمل کرتاہے اور دوسروں کو بھی سکھا تاہے اور کوشش کرتا ہے کہوہ بھی عمل کریں۔

علب اوحق کی چوتھی عسلامسے

چوتھی علامت علاء تق کی ہے ہے کہ تھانے پینے اور نیاس کی اچھائیوں کی طرف متوجہ نہ ہوبل کہ ان چیز وں میں درمیانی رفتار اختیار کرے اور ہزرگوں کے طب رز پر رہے ، ان چیز وں میں جتنا کمی کی طرف اس کا میلان بڑھے گا انڈ تعالی شانہ سے اتناہی اس کا قرب بڑھتا جائے گا ، اور علائے تق میں اتناہی اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ ابوحاتم کے شاگر دشنے عبد التدخواص نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شنخ عاتم کے ساتھ موضع زی میں جوایک جگہ کا نام ہے گیا ، تین سوہیں آ دبی ہمارے ساتھ سنے ہم نے کے اداد ہے سے جارہے تھے مب متوکلین کی جماعت تھی ان لوگوں کے پاس توشد سامان وغیرہ کچھنہ تھا۔ ری بیس ایک معمولی خوش مزاح تاجر پر ہمارا گذر ہوااس نے ہمارے قافلہ کی دعوت کر دی اور ہماری ایک رات کی مہمانی کی ۔

# حضرت ابوحساتم ایک عسالم کی عسیادت کو گئے

دوسر سدون من کوه میزبان حضرت ما تم سے کہنے لگا کہ یہاں ایک عالم بجاری سیکھے
ان کی عیادت کواس وقت جانا ہے اگر آ ب کی رغبت ہوتو آ ب بھی پیلیں حضرت حاتم نے فرمایا
کہ بینا رکی عیادت تو ثواب ہے اور عالم کی تو زیارت بھی عبادت ہے۔ میں ضرور تمہار سے ساتھ
چلوں گا بہ بینار عالم اس موضع کے قاضی شیخ محمد بن معت آئل شھے جب ان کے سکان پر پہنچ تو
حضرت حاتم سوج میں پڑ گئے کہ اللہ اکبر! ایک عالم کا مکان اور ایسااد نیا گل عسنسرض ہم نے
حاضری کی اجازت ما گل اور جب اندر داخل ہونے تو وہ اندر سے بھی نہایت نوشنا نہایت وسی ،
پاکیزہ ، جگہ جگہ پرد سے لئک د ہے تھے حضرت حاتم ان مب چیزوں کود کھے دہ ہے اور سوج کی میں پڑے ہوئے کہ ایس سے سے حضرت حاتم ان مب چیزوں کود کھے دہ ہے اور سوج کے
میں پڑے ہوئے کہا ہوئے میں ہم قاضی صاحب کے قریب پہنچ تو وہ ایک نہایت زم بستر سے
میں پڑے ہوئے گئے اور مزان پری کی ۔ حاتم کھڑے د ہے۔
پاک بیٹھ گئے اور مزان پری کی ۔ حاتم کھڑے د ہے۔

## حضرت حساتم كاقساضي مسساحب سيرموال

قاضی صاحب نے ان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور انہوں نے بیٹھنے سے انکار کردیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا آپ کو پھی کہنا ہے؟ انہوں نے فر مایا ایک مسملہ دریافت کرنا ہے۔ قاضی صاحب نے فر مایا کیو، حضرت حاتم نے کہا بیٹے حب ائیں، غلاموں نے قاضی صاحب کو سہارا دے کراٹھا یا وہ بیٹے گئے۔ حضرت حاتم نے پوچھا کر آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ قاضی صاحب نے فرمایا معست برعلم اے سے، انہوں نے پوچھا کدان علاء نے کس سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب نے مسنسر مایا کہ انہوں نے حضر مایا کہ انہوں نے حضر است سیکھا تھا؟ قاضی صاحب نے کس سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب نے کہا حضور کے است حضرت حاتم نے پوچھا حضور کے نے کہا حضرت جرئیل علیہ السلام سے۔
کس سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب نے کہا حضرت جرئیل علیہ السلام سے۔

#### قساضى مسياحب كامسيافس جواسب

حضرت حاتم نے فرمایا کہ جوعلم حضرت جرئیل نے حقت تعالی شاندسے لے کر حضور پھڑا تک پہنچایا اور حضور پھڑا نے صحابہ کوعطا کیاا ورصحابہ نے معتبر علاء کواوران کے ذریعہ ہے آپ تک پہنچایا اس بیس کہیں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کا جس مستدر مکان او نچا اور ہڑا ہوگا اس کا اتنایی ورجہ اللہ تعالی کے بہاں بلند ہوگا، قاضی صاحب نے فرمایا گراییا نہیں ہے تو پھراس علم بیس کیا آیا ہے کہ فرمایا گراییا نہیں ہے تو پھراس علم بیس کیا آیا ہے ؟ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس بیس بیر آیا ہے کہ جوشخص و نیاست بے دغیست ہو آ خرمت میں رغیت رکھتا ہو، فقراء کو جوب رکھتا ہوا پی آخرت کے سال اللہ سے بیال و خیر دبھیجتا ہووہ شخص می تعالی شاند کے بہاں صاحب مرتبہ ہے۔

حضرت حاتم نے فر مایا کہ پھر آپ نے کس کی اتباع ادر پیروی کی۔ آپ جیسے عالموں کوجانل دنیا دار د کمچہ کر کہتے ہیں کہ جب عالموں کا بیرحال ہے تو ہم تو ان سے زیادہ ہی برے ہوں گے۔

حضرت حاتم ایک دوسرے رئیس کوفسیحت کرنے چل دیئیے

یہ کہد کر حفزت حاتم تو چلے گئے قاصی صاحب پراس گفتگو کا بہت اثر ہوالوگوں میں اس کا چرچاہوا تو کسی نے حضرت حاتم سے کہا کہ طنافسی جو'' قزوین' میں رہتے بیں جو اور کی سے ستائیس فرسے لیتن اکیاسی میل ہے وہ ان سے بھی زیادہ رئیسان سان سے رہے ہیں، حضرت حاتم ان کوھیوت کرنے کے ارادہ سے جلد ئے، جب ان کے پاس پنچے تو کہا ایک مجمی آ دمی ہے جو عرب کار ہنے والانہیں ہے آ ہے۔ سے چاہتا ہے کہ آ ب اس کو دین کی بالکل ابتداء سے یعنی نماز کی کنجی وضو سے تعلیم ویں۔ طافسی نے کہا بڑے شوق سے ہیے کہ کرطن فسی نے وضو کر سکے بتایا کہا س طرح وضو کیا جا تا ہے حضرت حاتم نے ان سے بعد وضو کیا اور دونوں ہاتھوں کو چار چارم رہے دھو یا، جا تا ہے حضرت حاتم نے ان سے بعد وضو کیا اور دونوں ہاتھوں کو چار چارم رہے دھو یا، طافسی نے کہا بیاس ان میں مرتبد دھونا چاہتے۔ حضرت حاتم نے کہا سبحان کا تلد ان جا ہی میں اسراف ہو گیا اور سب کچھ سامان آ رائش جو میں حجم ارسامن و کیدر ہا ہوں اس میں اسراف بوگیا اور سب کچھ سامان آ رائش جو میں مقصد تنبہ کرنا تھا۔

# یحی بن یزید کاخط امام ما لک کے نام

۔ یکی بن پزید نوفلی نے حصرت امام مالک کوایک خطالکھا جس میں جمد وصلوة کے بعد لکھا کہ جھے یہ خبر کہتی ہے کہ آپ باریک کپڑا ہے اپنے جی اور بتلی روٹی استعال کرتے ہیں اور زم بستر پر آ رام کرتے ہیں در بان بھی آپ نے مقرر کرر کھے ہے حالاں کہ آپ اور زم بستر پر آ رام کرتے ہیں در بان بھی آپ نے مقرر کرر کھے ہے حالاں کہ آپ او نیچے علیاء ہیں ہیں دور دور سے لوگ سفر کر کے آپ کے پاس علم سکھنے آتے ہیں آپ امام ہیں مقدر اہیں لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہی تھا تھا کھا رہے ہوں ۔ اللہ کے سواکسی دوسر سے کواس خط کی خبر نہیں ۔ فقط والسلام

امام مالك رحمه الله كاجواب

حضرت امام مالک نے اس کاجواب تحریر فرمایا که آپ کا خط پہنچا جومیرے

اس کے بعد تحریر فرمایا کہ بیٹوب جانتا ہوں کہ ان امور کا اختیار نہ کرنا اختیار کرنے ہے اولی اور بہتر ہے آئندہ بھی اسپنے گرائی ناموں سے مجھے مشرف کرتے رہیں گے میں بھی خطالکھتار ہوں گا۔والسلام

سنتن لطیف بات امام ما لک نے تحریر فر مائی کہ جواز کافتو ی بھی تحریر فر ما یا اور اس کا قرار بھی فر مایا کہ واقعی زیاوہ بہترین امور کا ترک ہے۔

## علمب اجق کی پانچویں عسلامت

یا نچویں علامت علم اوٹ کی ہے ہے کہ سلاطین ، حکام ، رؤساء سے دور رہیں۔ بلاضر ورت ان کے پاس ہر گزنہ جا کیں ان کے ساتھ اختلاط نہ رکھیں ان کی خوشنو دی ادر رضاجو کی میں نہ پڑیں ، ان کے پاس آ مدورفت میں ان کی چیزوں کی طرف حرص پیدا ہوگی اور اللہ نے جو پچھ و ہے رکھا ہے اس کو تقیر سمجھے گاجس سے اللہ تعالی کی نا شکری میں مبتلا ہوگا۔

حضور ﷺ کاارشاد ہے کہ بدترین علاءوہ ایں جو حکام کے یہاں حاضری دسیتے رہیجتے تیں اور بہترین حاکم و دہیں جوعلاء کے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔

## حضرت سرى تقطى كاادسث د

حضرت سری تقطی فرمائے ہیں کہ جب ہیں بادشاہ کے یہاں گیا تو واپسی پر میں نے اپنے دل کوٹٹولاتواس پر میں نے ایک و بال پایا حالاں کرتم دیکھتے ہو کہ میں وہاں پر ہر بات پر نگیر کرتا ہوں ، ان کی رائے کی تختی سے خالفت کرتا ہوں ان کا پائی تک نہیں پیتا۔ ہمارے علماء بنواسرائیل کے علماء سے بھی برے ہیں کہ حکام کے پاس جاکران کے لیے گئے کش ذکا لئے ہیں ان کی خوشنو دی کی فکر کرتے ہیں۔

کمحول وشق کہتے ہیں کہ جو محض قر آن سکھے اور دین میں تفقہ پیدا کر ہے پھر خوشا مداور طمع کی جہت ہے۔ملطان کی صحبت اختیار کر ہے تو وہ بقدرا پنے قدموں کے دوزخ کی آگ میں گھستا ہے

ہاں اگر کوئی دینی ضرورت ہوتو اسپیے نفس کی حفاظت اور نگر انی کرتے ہوئے جانے میں مضا کھتنہیں تل کہ بسااو قات دینی مصالح اور ضرور توں کی بسٹ اپر جانا ہی پڑتا ہے۔

#### علمساءحق كى چھسىئى عسلامت

چھٹی علامت علما وقت کی ہے ہے کہ فتوی صادر کرنے بیں جلدی نہ کرے مسئلہ بیں بہت احتیاط کرے جومسئلہ اچھی طرح معلوم ہواس کو بتائے جس بیں شبہ ہو کہہ وے کہ جھے معلوم نہیں۔ شبعی فرماتے بیں کہلا اُڈریؒ (بینی نہ معلوم ہونے پر بیہ کہہ وینا کہ جھے نہیں معلوم) نصف علم ہے۔ ابو خفص نیٹا پوری فرماتے بیں کہ عالم وہ ہے کہ سوال کے وقت اس بات ہے ڈرے کہ قیامت کو کہیں ہے بچھنہ کہ کہساں سے جواب دیا تھا۔

ابراہیم تنبی ہے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو روتے ادر فر ماتے کہم کوکوئی اور نہ ملاتھا

کہ مجھ پرجڑھائی کی۔

#### جواب دینے میں احتیاط

عبدالرحن بن ابی لیل کہتے ہیں کہ میں نے اس مجد میں ایک سوہیں محسا بہ کو دیکھا ہے کہ جب ان سے کوئی فخص فتوی پوچھتا یا حدیث پوچھی جاتی تو ہرا یک یہی چاہتا تھا کہ کوئی دوسر اجھائی اس کا جواب و ہے د سے ، اور ایک روایت ان سے اس طرح ہے کہ کوئی سوال ان میں سے کی پرچیش کرتا تو دوسرے کو بھیجے اور وہ تیسر سے کے یاس بہاں تک کہ ہوتے پھر ان کے یاس آ جاتا۔

حضرت ابن عہاس سے آگر کوئی سوال کر تا توفر ماتے کہ حسب ابر بن پزید سے
پوچھوا در حضرت ابن عمر فر ماتے سعید بن المسبیب سنے دریافت کرو، حضرت السس سنے جسب کوئی سوال کرتا توفر ماتے ہمارے آتاحسن سے پوچھو۔

## علماءي كى ساتو يى عسلامت

ساتویں علامت علاء حق کی ہیہ ہے کہ اس کو باطنی علم بینی سلوک کا اہتمام زیادہ ہواپنی اصلاح قلب میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہواس سے علوم ظام ہری میں مجی ترتی ہوتی ہے۔

حضورا قدس کا ارشاد ہے کہ جوا ہے علم پر عمل کر ہے تھ تعالی شانداس کو الیں چیزوں کا علم عطافر ماتے ہیں جواس نے بیس پڑھیں ۔ پہلے انبیاء کی کتابوں میں ہے کہا ہے اس بی اس ایک اس ایک ایم میں بات کہو کہ علوم آسان پر ہیں ان کو کون اتار سے یا وہ مندروں کے پار ہیں کون ان پر فرن ان پر فرن ان پر فرن ان پر فرن ان پر گئر رہے تا کہان کولائے معلوم تمہار ہے والوں کے اندر ہیں تم میر سے سامنے روحانی مستبول کے آدر میں تمہد سے سامنے روحانی مستبول کے آدر ہیں تمہد سے سامنے روحانی میں تمہد سے سامنے روحانی میں تمہد سے سامنے روحانی میں تمہد سارے سامنے روحانی سے استبدل کے آداب کے ساتھ رہو صدیقین کے احت لاقی اختیار کروہ میں تمہد سارے

دلول بیںعلوم کوظا ہر کردوں گا بیہاں تک کہ وہ علوم تم کو گھیر لیں گے اورتم کوڈ ھا نک لیں گے،اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ اہل اللہ کوئق تعالی شاندو وعلوم اور معارف عطافر ما تاہے کہ کتابول میں تلاش سے بھی نہیں ملتے۔

#### اسلاف كيمعمولات

ابِقِطن کے والے سے ذہبی نے نفسل کیا ہے کہ ما را آین قَد رکھے الله طَنَفْ أَنْ نَسِیَ وَلَا مِسَجَدُ الله قُلْتُ نَسِی ( میں نے شعبہ کورکوع میں ہمی طَنَفْ أَنْ نَسِیَ وَلَا مِسَجَدُ الله قُلْتُ نَسِی ( میں نے شعبہ کورکوع میں ہمی و یکھا تو خیال گذر تا تھا کہ بھول گئے ای طرح سجد سے میں لیمی رکوع اور سجدہ طویل کرتے تھے۔ بمیشہ صائم الد ہر دہنے و کھے کرلوگوں کو جم آتا بدن کی حسلہ تحتک نظر آتی تھی بڑھا ہے مشاعل کی نوعیت کی نے دریافت کی تو کہا کہ بھسائی صرف ایک رکھت میں سورة بقرہ پڑھ لیتا ہوں اور مہسینے میں اب تین روز سے یعنی صرف ایک رکھت میں سورة بقرہ پڑھ لیتا ہوں اور مہسینے میں اب تین روز سے یعنی ایا م بیش کے روزوں سے زیادہ نہیں رکھا جاتا۔ ( تذکرہ ۱۱۸)

ٹابت البنانی کے متعلق ککھاہے کہ دن رات کے اندر معمول تھا کہ ایک قرآن ختم کر لیتے تھے اور ہمیشہ صائم رہتے ۔ سلیمان تیمی بھی صب اثم الد ہررہ ہے اور عموما عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے۔ (تذکرہ ۱۳۲۶)

#### امام بخساري رحمه الله كالمعسمول

امام بخاری رمضان میں علاوہ تراوی کے پیچیلی رات کونصف یا ایک تہسائی قرآن ترجیلی رات کونصف یا ایک تہسائی قرآن تہد قرآن تہجد میں ختم کرتے ون میں روز اندایک قرآن ختم کرتے ۔ایک مرتبہ نماز میں بھٹر نے کئی جگہ کا نا گرنماز ندتو ٹری لوگوں نے کہا کہ آب نے نمساز کیوں ندتو ٹروی فرمایا ایک سورت کی تلاوت میں مشغول تھا جی بہی چاہا کہ اس کو ختم کرلوں ۔اس فتم کے ہزار ہاوا تعات ہیں جو کتا یوں میں موجود ہیں۔

#### علمساءحق كيآ تضوين عسلامت

آئھویں علامت علماء تق کی ہے ہے کہ اس کا یقین اور ایمان اللہ تعلیٰ کے ساتھ بڑھا ہوا ہوا ہوا دراس کا اہتمام اس کو بہت زیادہ ہو۔ یقین کو یکھوجس کی صورت ہے ہے۔ کہ لاتھین والول کے بیاس اہتمام سے بیٹھواور ان کی صحبت اختیار کروان کی اتباع کرو تا کہ اس کی برکت ہے تم بیس یقین کی پختگی پیدا ہو۔ اس کوتی تعسالی شانہ کی قدرت کا کہ اور صفات کا ایما ہی لیقین ہو۔ جیسا کہ چاند ، سورج کے وجود کا۔ اس پر اسس کو کا ملہ اور صفات کا ایما ہی لیقین ہو۔ جیسا کہ چاند ، سورج کے وجود کا۔ اس پر اسس کو کا ملہ اور صفات کا ایما ہی فیان ہو۔ جیسا کہ جاند ، سورج ہے۔ دور کا کرنے والا اسرف وہی ایک ہے۔

# یقین سے طمع حسنتم ہوگی

اور یہ و نیا کے سارے اسباب اس کے اراوہ کے تائع ہیں جیسا کہ مار نے والے کے ہاتھ میں لکڑی کو کی شخص بھی دخیل نہیں سمجھتا اور جسب یہ پختہ یقین ہو کہ روزی کا ذمہ سے رکھا ہے اور اس نے ہرشخص کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے جواس کے مقدر میں ہے وہ اس کو بہر حال بل کرر ہے گا اور جومقدر میں نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی نیل سے گا اور جب اس کا یقین پختہ وہ وجائے گا تو روزی کی طلب حال میں بھی نیل سے گا اور جب اس کا یقین پختہ وہ وجائے گا تو روزی کی طلب میں اعتدال پیدا ہوجائے گا۔حرص اور طبع جاتی رہے گی جو چیز میسر نہ ہوگی اس پر رنج میں اعتدال پیدا ہوجائے گا۔حرص اور طبع جاتی رہے گی جو چیز میسر نہ ہوگی اس پر رنج میں ہوگا۔

# یقسین گناہوں ہے بحیا تاہے

نیز بدیقین ہو کہ اللہ جل شانہ ہر بھلائی اور ہر برائی کو ہر وقت دیکھنے والا ہے ایک ذرہ کے برابرکوئی نیکی یا برائی ہوتو وہ اس کے علم میں ہے اور اس کا بدلہ نیک یا بد ضرور ملے گاء وہ نیک کام کرنے برثواب کا ایسا ہی یقین رکھتا ہوجیسا کہ روثی کھانے سے بیٹ بھرنے کا اور بر سے کام پر عذاب کو ایسان بھتا ہوجیسا کہ سانہ ہے۔
کاٹنے سے ذہر کا چڑھنا۔ وہ نیکی کی طرف ایسانی مائل ہوجیسا کہ سانہ سے کا شے
سے زہر کا چڑھنا۔ وہ نیکی کی طرف ایسانی مائل ہوجیسا کہ کھانے ہینے کی طرف اور
گناہ سے ایسانی ڈرٹا ہوجیسا کہ سانہ بچھوسے ، اور جب یہ تھین پختہ ہوجائے گاتو
ہرنیکی کے کمانے کی اس کو یور کی رغبت ہوگی اور ہر برائی ہے بچنے کا بور اا بتمام ہوگا۔

# علمساءحق كي نوين عسلامت

نویں علامت علم و جی ہے کہ اس کی ہر حرکت وسکون سے اللہ دتعالی کا خوف ٹیکٹا ہواس کی عظمت اور ہیں کا اثر اس شخص کی ہراوا سے ظاہر ہوتا ہو۔ اس کے لباس اس کی عادات اس کے بولنے اس کے چپ رہنے سے حتی کہ ہر حرکت اور سکون سے یہ بات ظاہر ہوتی ہو۔ اس کی صورت و کیفنے سے اللہ تعالی کی یا د تازہ ہوتی ہو۔ اس کی صورت و کیفنے سے اللہ تعالی کی یا د تازہ ہوتی ہو۔ سکون سے یہ بات ظاہر ہوتی ہو۔ اس کی طبیعت بن گئی ہو، بہودگی ، انفوکلام اور تکلف ہو۔ سکون ، وقار ، سکنت و تواضع ، اس کی طبیعت بن گئی ہو، بہودگی ، انفوکلام اور تکلف کے ساتھ یا تیس کرنے سے گریز کر تا ہو۔ کہ یہ چیز یں فخر اور اکر کی علامات ہیں۔ اللہ یاک سے بے شونی کی دلیل ہیں۔

۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ علم سیکھواورعلم کے لیے سکون اوروقار سیکھو جس سے علم حاصل کرواس کے سامنے نہایت تواضع سے رہو، جابر علماء میں سے نہ بنو۔۔

#### امت کے بہت میں افسسراد

حضور ﷺ کاارشاد ہے کہ میری امت کے بہترین افر ادوہ ہیں جو مجمع میں اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت سے خوش رہنے ہوں اور تنہائیوں میں اللہ تعالی کے عذا سب کے خوف سے روتے ہوں ان کے بدن زمین پررہتے ہوں اور ان کے ول آسان کی طرف نگیر ہے ہوں۔حضورا قدی ہے سے سی نے بوچھا کیسب سے بہترین عمل کیاہے؟ آپ نے فرمایا کہنا جائز امور سے بچنااور پیرکہالند تعالی شاند کے ذکر سے تیری زبان تروتاز ہ رہے۔

سی سنے پوچھا بہترین ساتھی کون؟ارشادفر سایاوہ فخف سے کہا گرتو نیک کام سے غفلت کر ہے تووہ تجھے متنبہ کرد ہے ادرا گر تجھے یا د ہوتو اس میں تیری اعا نسست کرے۔

#### سب سے بڑا عب الم کون؟

سی نے پوچھا کہ براسائتی کون ہے؟ ارشا وفر مایا کہ وہ فض ہے کہ اگر تھے نیک کام سے خفات ہوتو وہ متنبہ نہ کر ہے اور تو کرنا چاہے تو اس میں تیری اعانت نہ کرے کئی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ارشا وفر مایا: جوسب سے زیاوہ اللہ سے ڈر نے والا ہو کسی نے پوچھا کہ ہم کن لوگوں کے پاس زیادہ تراپی نشست رکھیں؟ ارشا وفر مایا جن کی صورت سے اللہ کی یا دتا زہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ حضوری کا ارشاد ہے کہ آخرت میں زیادہ ہے فکر وہ خض ہوگا جو دنیا میں فکر مندر ہا ہو اور آخرت میں زیادہ ہے دالا وہ ہوگا جو دنیا میں فکر مندر ہا ہو اور آخرت میں زیادہ ہے دالا وہ ہوگا جو دنیا میں فکر مندر ہا ہو

# علمساجق کی دسویں عسالامت

وسویں علامت علاء چق کی ہیہ ہے کہ اس کوزیادہ اہتمام ان مسائل کا ہوجوا عمال سے اور جائز ، ناجائز سے تعلق رکھتے جیں کہ فلال عمل کرنا ضروری ہے۔ اور فلال عمل سے بچنا ضرور کی ہے ، اس کام سے آخرت کا پینقصان ہے دغیرہ وغیرہ ایسے علوم سے زیادہ بحث نہ کرتا ہو جو محض دماغی تفریحات اور تفریعات ہوں تا کہ لوگ اس کو محقق سمجھیں ۔ حکیم اور فلا سفر سمجھیں ۔ سمجھیں ۔ حکیم اور فلا سفر سمجھیں ۔

## علماء حق کی گیار ہویں عسلامت

گیار ہوں علامت علاء**ت کی ہ**ے کہ شریعت کے علوم میں بصیرت رکھتا ہو ہر ہر کام سنت کی کسوٹی پر ہر کھ کر کرتا ہو تھٹ لوگوں کو د کھیے کر کہ وہ بیاکام کرد ہے ہیں ان کی تقلیدنه کرنے لگے اس لیے کہ بہت سے کام اوگوں میں خلاف سنست بھی رائج ہوجائے ہیں،اصل اتباع حضور اکرم ﷺ کے یاک ارشادات کا ہے اورای وجہ ہے صحابہ کرام اورائمہ دین کا اتباع ہے کہ حضورا قدیں 🚵 کے افعال اور اقوال کو انجیمی طرح للجھنےوالے تھے۔

# علمساءح كى بارہو يں عسلامت

بار ہویں علماء حق کی ہے ہے کہ بدعات سے بہت زیادہ نفرت رکھتا ہواور شدت کے ساتھ بیچنے کا اہتمام کرتا ہو کسی کام پر آ دمیوں کی کٹرت کا جمع ہو جانا کوئی معتبر چیز نہیں ہے بل کداصل اتباع حضور 🃸 کا ہے اور پیدد کیصنا ہے کہ صحابہ کرام 🚓 کا کیا معمول رباييان حضرات كمعمولات ادراحوال كوتلاش كريادرانهسين مسسين منہ کے رہے۔حضور 🍇 کاارشاد ہے کہ دین میں جونی چیزیں نکالیّا ہےوہ مردود ہے۔ ایک جگهارشاوفر مایا کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے واحدانے یراعانت کی اس لیے کہ بدعتی اپنی بدعات سے اسلام کی جڑیں کا نما ہے حضور کے کے طریقوں کومٹا کراہے طریقے رائج کرتا ہے۔بدئتی کوتو یہ کی تو فیق نہیں ہوتی کیوں کہ وه این بردین کودین مجھتا ہے اوراس پرلوگوں کو چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت عبدالله بن معود كاارشاد به كتم لوگ ایسے زماند بیں ہوكه اسس وفت خوامشات علم کے تابع ہیں لیکن عنقریب ایک ایساز ماندآ نے والا ہے کہ مسلم خواہشات کے تائع ہو گاجن جیز ول کوا پنادل جاہے گاو ہی علوم سے ثابہ ہے۔ کریں گے۔

# قسسرون اولی میں سشیطان کی مایوی

بعض بزرگون کارشاد ہے کہ حابہ کرام کے زمانہ میں شیطان نے اپنالشکر

چاروں طرف بھیجاوہ سب سے سب بھر کرنہایت پر بیٹان حال تھے ہوئے والیسس

آگال نے بوجھا کہ کیا حال ہے؟ وہ کہنے گے کہ ان لوگوں نے تو ہم کو پر بیشان

کردیا۔ ہمارا کچھ بھی اثر ان برنہیں ہوتا ہم ان کی وجہ سے بڑی مشقت ہیں پڑگے

شیطان نے کہا گھراؤنہیں بیلوگ اپنے نبی کے حجت یافتہ ہیں ان پر تمہارا اثر مشکل

ہے نقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن سے تمہار سے مقاصد پور سے ہوں سے مسلال سے عقریب اسس

داس کے بعد تا بعین کے زمانہ ہیں ان نے اپنالشکر سب طرف بھیجاوہ سب اسس

وقت بھی ہریشان حال والی آئے اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے گے کہ ان

لوگوں نے ہمیں دق کردیا۔ یہ بھیب شم کے لوگ ہیں کہ ہماری اغراض ان سے پچھتو

بوری ہوجاتی ہیں تو گر جب شام ہوتی ہے تو اپنے گناہوں سے ایسی تو ہر تے ہیں کہ ہمارا سارا کیا کرایا ہر با دہوجا تا ہے۔

# ایسے گئ اوجن پرتوبہ کی تونسین نہسیں

شیطان نے کہا گھبراؤنہیں عنقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوجا میں گی وہ اپنی خواہشات مسیس دین سسجھ کرایسے گرفتار ہوں کے کہان کوتو بہ کی بھی تو فیق نہ ہوگی وہ بددینی کودین سجھیں کے چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ بعد میں شیطان نے ان لوگوں کے لیے الیمی بدعات نکال دیں جن کووہ دین سجھنے لگھایں سے ان کوتو ہے کیسے نصیب ہو۔ یہ بارہ علامات مختصرطور سے یہاں ذکر کی گئی ہیں امام غزالی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔علماء کوا پنامحاسبہ برابر کرتے رہنا چاہیے وہ مقتدا کہلاتے ہیں ان کی خرابی سے ایک عالم میکڑ جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہو قلندری ہے ہوا ہے تو تکری سے نہیں

# حقيقى مولوى اور عالم

(افساداست)

# حكمت الامت حفرت مولاناسث المحمداشر وينفسلي عماحب تحمسانوي

حضرت اقد کن تھانوی نوراللہ مرقدہ کے بیدوہ اقتبارات ہیں جوحضرت کے ملفوظات،مواعظ،العلم والعلماء نیز حضرت تھانوی ؓ کاعلماء کرام سے خطاب سے منتخب ہیں جویقیناً علماء کرام کے لیے شعل راہ اور سنہرے اصول ہیں

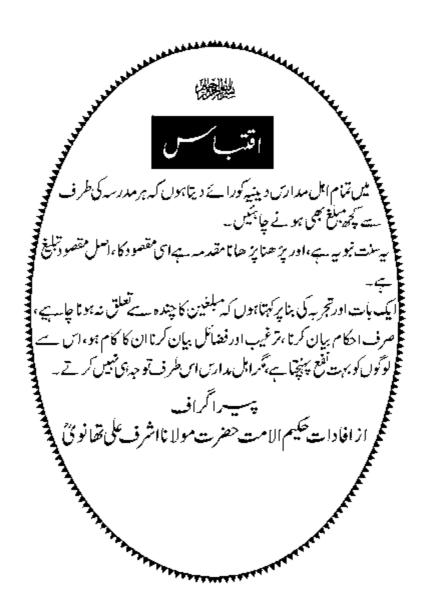

#### الْحَمْدُ يِلْهُ وَكُفِّي وَسَلَاهُمْ عَلْ عِبَادِةِ الَّذِيثَ اصْطَفْى ... أَمَّا يَعْدُ:

# اصسل عسلم وه ہے جومقسرون بالخثیت ہو

فرمایا: ہماری حالت بیہ کہ کملم حاصل کرتے ہیں، پھر پڑھنے پڑھا۔نے میں مشغول ہوجاتے ہیں اور ای کومقصود سیجھے ہیں ہتحصیل خشیت کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایساعلم جوخشیت سے خالی ہوعلم ہی نہیں۔

صاحبواعكم كوميراث انبياء كهاجا تا ہے، تواب ديكيولو كدا نبياء كى ميراث كون سا علم ہے كياا نبياء كاعلم بھى نعوذ باللہ ايسابى تھاجس ميں محض مسائل واصطلاحات كا تلفظ ہواور خشیت كانام نہ ہو، ہر گرنبیں، وہاں توبیہ حالت تھى كہ جتناعلم بڑھتا تحت اتنى ہى خشیت بڑھتی تھى ۔

حدیث میں ہے کہ'' اُکا اُعْلَمْ کُمْرِ بِاللّٰهِ وَاَنْحُمْلُا کُمْرِیلُهِ'' میں تم سب سے زیادہ خدا کوجائے والااورتم سب سے زیادہ خدا سے ڈرینے والا ہوں،تعلیم وَعلم کو مقصود بالذات بجھ لینا حدستے تجاوز ہے۔

# حقسيقي مولوي اورعب المركي تعسريف

مولوی احکام دال کو کہتے ہیں ،عربی دال کوئییں کہتے ۔عربی دال ابوجہل بھی تھا گر لقب تھا ابوجہل نہ کہ عالم ۔ مولوی ہے مراد عالم ہاعمل ہے، جس کا نام چاہے آپ در ویش رکھ لیجئے ، جوالیہا خییں ہمارے نز دیک وہ مولو یول میں داخل ہی نہیں ، ہم صرف عربی جاننے والے کو مولوی نہیں کہتے ۔

مھر، بیروت میں عیسائی یہودی عربی دال ہیں تو کیا ہم ان کومقت دائے دین کہنے لگیں۔

مولوی اس کو کیتے ہیں جومولا والا ہو، لینی علم دین بھی رکھتا ہو، اور مثقی بھی ہو، خوف خداوغیر واخلاق حمیدہ بھی رکھتا ہو۔

صرف عربی جانے سے آ دی مولوی نہیں ہوتا چاہے وہ کیسا ہی ادیب ہو ہمر بی میں تقریر بھی کرلیتا ہو بھریر بھی لکھ لیتا ہو ، کیوں کہ عربی وال تو ابوجہل بھی تھا . . . . بل کہ وہ آج کے اویبوں سے زیا وہ عربی وال تھا تو بڑا تحقق عالم ہونا چاہیے ، حالاں کہ اس کا نام ہی ابوجہل تھا۔

#### علمساء وطلب اءسے خساص خطب اسب

یں علاء سے خاص طور پر خطاب کرتا ہوں کہ آپ حضرات جوعلم پرناز کے بیٹے ہیں اور علم کے نصائل اور ورجات عالیہ کامستی اپنے آپ کو بیجھتے ہیں ، موقعہ ہے موقعہ علی الْحَالِيدِ عَلَی الْحَالِیدِ عَلَیْمُ عَلَیْنَا کُرِیدِ عَلَی الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْدِ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْحَالِیدِ عَلَیْ الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْکُورِ عَلَیْکُ الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْحَالِی الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْحَالِی عَلَیْکُ الْحَالِیدِ عَلَیْکُ الْکُورِ عَلَیْکُ الْکُ الْکُورِ عَلَیْکُ الْکُورِ عَلَیْکُ الْکُمُورُ عَلَیْکُ الْح

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیفضائل کون سے علم کے ہیں ،مطلق علم ہے؟ یاعلم مع العمل کے؟ اگر عالم بے عمل کے لیے وعیدیں ندہ و تیں تو تمب اراناز کسی درجہ میں تسلیم کیا جاتا گران وعیدوں کے ہوتے ہوئے نئس علم کیسے باعث فخر ،وسکتا ہے۔ محض کتابیں پڑھ لینے ہے آ دمی عالم نہیں ہوجاتا، بل کیلم دوسری چیز کانام ہے۔ جب طب ( و اکٹری ) کی کتابیں پڑھ لینے سے بڑخص طبیب نہسیں بن جاتا ، بل کہ جس کوعلاج کا ملکہ ( مہارت ) حاصل ہوجائے وہی طبیب ہوتا ہے . . . اس طرح بعض لوگوں کوقر آن وحدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھ لینے سے علم کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی مجھن الفاظ یا دہوجائے ہیں ۔

عَمْ کی حقیقت حاصل ہونے کے لیے کتابوں کے سواایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے جس کواس زمانے کے ایک شاعر نے خوب کہا ہے:

> شکتابوں ہے، ندوعظوں ہے ندزرے پیدا وین ہوتا ہے ہزرگوں کی نظر سے پسیدا

یعنی صحبت اہل اللہ کی جھی ضرورت ہے، اور اس ہے آج کل کے اکثر علم اء کورے ہیں۔الا ماشاءاللہ اس طرف توجہ ہی نہیں ، اس واسطے حقیقی علم دالے بہت تھوڑ ہے ہیں۔

## بغسيسراسيخ كومس سئ كجير بهي نهسيس جوتا

مولوی ای ناز میں ہیں کہ ہم قال اَقُول کین کتابیں خوب جانتے ہیں ، مگراس سے کیا ہوتا ہے مقصودتو کچھاور ہی ہے۔

عربی دان ہونا کچھ کمال نہیں ،خدا دان ہونا چاہیے۔

براماز سيعلم يركههم عالم ببو كيئه \_

یا در کھوا بغیراسپنے کومٹائے کچھ بھی نہیں ہوتا،اورمٹانے کے بیر بعنی نہسیں کہ کتابیں مٹادونیس تم اپنے کومٹاد و کہ ہم کچھ نہیں۔

جب تک بید بات پیدانه بوسمجهالو کرتم بر با دہو، کورے ہو، کیجینیں ہو۔

ہم عالم ہو کرامکل تو ہو سکتے ہیں لیکن افضل ہونا خداہی کومعلوم ہے کہ افضال

جائل ہے یا عالم؟ کیوں کہ اس کی کوئی ولیل نہیں کہ عالم کے لیے افضل ہونا بھی لازم ہے جمکن ہے کہ اس جاال کے قلب میں ایسی کوئی چیز ہو کہ وہ علم ہے کہ میں زیادہ خدا کے نزد یک محبوب و پہندیدہ ہو،... تواپنی اسملیت کی بناپر اپنے کو افضل سسجھنا برا ہے یہی علوم بیں جو کامل کی صحبت میں میسر ہوتے ہیں۔

#### ایک اشکال اوراس کاحکیمانه جواب

ایک مرتبہ متعددعلاء کا مجمع تھا، اور کبروتو اضع کے متعلق اس پر بحث تھی کہ ایک عالم اسپنے کو کمتر کیوں مجھ سلے، بیتو تکلیف م**تا آلا پیکلائی** ہے، کیوں کہ جب علم وضل پڑھا ہے تو ریہ سیسے کہ میں پڑھا ہوئییں، ایک حافظ اسپنے کوغیر حافظ کیے مجھ سسکتا ہے۔

. حضرت تحکیم الامت نے نہایت جامع اور مخضر جواب ارشاد فر مایا کہ کسی کمال کے سبب اکمل سمجھنا تو جائز ہے ،مگر افضل بھتی مقبول سمجھنا جائز نہیں۔

بس سیمجھنا کہ بیں عالم ہوں ،اس میں کوئی حرج نہیں ،مگراس پراسپنے کو مقبول عنداللہ مجھنا میہ بڑا خطرناک ہے۔

پس بیہ بھناممکن ہے کہ باوجوداس کے جاہل ہونے کے اس میں ایک کوئی خوبی ہوجس سے وہ اللہ تعالی کو پسند آ جائے ،اور ہم گو بڑ سے عالم ہوں مگر ہم میں کوئی ایک برائی ہو،جس سے ہم ان کو پسند شرآئیں، پھر ہم ہیں کس کام کے؟

علمباءکوا بینے او پرسخت اور دوسسرول پر نرم ہونا حیا ہیے فرمایا....علاء کے لیے بل کہ ہرخص کے لیے عمدہ اور بہترین طسسریت یمی ہے کہ اپنے لیے نگی اور دوسروں کے لیے توسع سے کام لیس ، اورس کے سسے ۔۔۔۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَـكُمْ عَدُوُّ فَا ثَنْهِ ذُوهُ عَدُواٌ ﴿ فَاطْرِ: ٢ ﴾ اور والجَتَيْدِ مُوا كَثِيدِ ٱقِينَ الظَّنِ (الحِرات: ١٢).... كَانْعِيلَ بِمِي نِيسِ بِرَسَى

# ا پنی اسسلاح کے لیے فق عسالم سے رجوع کرنا

فرمایاخودا پی اصلاح کرناسخت حمانت ہے،کسی عالم محقق ہے اپنی اصلاح کرانا چاہیے کیوں کہ قاعدہ ہے ، قرافی الْقبلیّلِ عَلِیْ ٹُل '' طبیب مریض ہوتو اپنا علاج خوذ نبیس کرسکن ،بل کہ دوسر سے طبیب سے علاج کراتا ہے۔

ای طرح وکیل کوا بنامقدمه کرنا موتوکسی دوسرے کووکیل بنا تا ہے۔

ای طرح علماء کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں ویگر علماء سے رجوع کریں ،اس سے زیاد و کیا ہوگا کہ رسول النسبد اللہ محابہ ہا جمعین سے مشورہ لیا کرتے ہتھے ، بزرگوں نے بھی اسپے چھوٹوں سے مشورے لیے ہیں۔

خیر حضور علی کا مشورہ کرنا تو محض صحابہ کی تطبیب خاطر کے لیے تھا ، گر بزرگوں کا اپنے تجووٹوں سے مشورہ کرنا واقعی مشورہ ہی کے لیے تھا۔ چنانچ بعض دفعہ حچھوٹے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بڑے نہیں پہنچے ۔ بیآج کے چھوٹے کیسے کھوٹے تاں کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے ان سے مستغنی ہوگئے۔

# الم عسلم ميں اپنی عسل تعليم مذكر نے كابرُ امسرض

قر ہایا .... بیمرض آئ کل اہل علم میں بہت ہے کہ ایک دفعہ زبان سے کوئی بات نکل جائے تو پھر اس کی چ ہوجاتی ،اور مناظر ہ،میاحثہ کی نوبت آتی ہے۔ پھر ہم نے بھی نہیں سنا کہ فریقین میں سے کسی نے ایٹی بات سے رجوع کیا ہو، حالاں کہ دونوں میں سے ایک ضرورناحق پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک غضب کرتے ہیں کہا یک دفعہ غلطانوی قلم سے نکل گیا تو عمر بھرای پر جھے رہے، اور اس کی تاویلیس کرتے رہے۔

حضرات ائمہ مجتبد میں پر جوامت کواعماد ہے وہ اس کیے ہے کہ ان کوبات کی بھے نہ تھی وہ ہر وقت اپنی رائے ہے رجوع کرنے کو تیار تھے، جب بھی ان کواپنی رائے کا غلط ہونا واضح ہوجائے۔ چنانچہ امام الوصنیفہ نے بہت سے مسائل میں رجوع کیا ہے، ایسے دیگرائمہ نے بھی ،اور بیمرض بات کی بھی کرنے کا تواضع سے زائل ہوتا ہے۔

## علمساءمين بإرفى بهندى اوراس كالصل سبب

فرمایا....علاء نے محض کتابی علم کوکا فی سمجھ رکھا ہے، بیٹم حاصل کر کے مل کی ضرورت نہیں بیجھتے، حالاں کہ علم سے مقصود عمل ہی ہے۔ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اخلاقی باطند درست نہیں، نہ اس کی فکر ہے۔جن میں دوخلق مجھے شخت تا گوار ہیں، اور میں کیا کہوں اللہ تعالی کوان سے شخت نفر ت ہے (۱) ایک طبع یعنی محبِّ مال (۲) دوسرائٹ جاہ... علما ،کوان ہی دوباتوں نے زیادہ تباہ کیا ہے۔

مدرسین کی بیرحالت ہے کہ تنواہ پر جھک جھک کرتے ہیں، بیز بایت واہیات ہے، ای لیے کی مدرسہ کے ہتم کو اپنے کسی مدرس پر اعتاد نہیں ہوتا کہ بیر رہے گایا نہیں؟ کیوں کہ کسی دوسری جگہ ہے پارٹج روسیئے زائد پر بھی دعوت آگئ تو مدرس صاحب فوراً اس مدرسہ کوچھوڑ کر دوسری جگہ چل دیں گے، اگر چہوہاں وین کی خدمت زیادہ نہ ہو، اور گذر بھی ہور ہا ہو، . . . . یہ صرح وین فروش ہور ہا ہو، . . . . یہ صرح وین فروش ہور ہا ہو، . . . . یہ صرح وین فروش ہوتا ہے کہ ان وعش تنواہ مقصود ہے ، دین کی خدمت مقصود ہے ، دین کی خدمت مقصود ہیں ۔

البنة اگر پہلی جگه کی تخواہ میں گزر منہ ہوتا ہو، ضرور یات میں تنگی چیش آتی ہوتو

دوسری جگد جانے کا مضا کھنہیں، بشرطیکہ وہ بنگی واقعی ضروریات میں ہو، کیوں کہ فضول ضرورتوں میں بنگی ہونامعترنہیں، وہ دراصل ضروریات ہی نہیں ۔ پس بینہایت نازیباحرکت ہے کہ عالم دین ہوکر مال پر رال ٹیکا تے پھریں ۔

وسرامرض ان میں مُٹِ جاہ کا ہے،جس کی علاء کے اندر پارٹی بندی ہوگئ ہے، ہرشخص اپنی ایک جدا جماعت بنانے کی فکر میں ہے۔

علمساء كامال وحباه كساته كبيامعامله بوناجابيه

فر مایا . . . . انگیم کی توشان بید ہونی چاہیے کہ وہ اینی قاقید مستی بر نازاں ہوں اورخوش رمیں ، اور کسی انگ دنیا کی طرف ہاتھ نہ بھیلا تیں ، نگ کہ منہ بھی نہ لگا تیں علماء کوتو اس کا مصداق ہونا چاہیے:

> اے ول آ ں بہ کر خراب از مے گلگوں باشی بے زرو گنج بصد حشمت قارون باشی

> > يد مال كرات كامعامله واورجاه كراته بيروكه:

دررہ منزل کیلی کہ خطر ہاست بیاں شرط اول قدم آنست کہ مجنوں ہائتی

غرض ان ابل علم كود نيا اورد نيا والوں پر نظر بھى ندكر ناچاہيے بل كديد كهددينا چاہيے:

مادَّكُر قَلَاشُ وما ديواند ايم !!! مست آن ساقي وآن پيجند ايم !!!

ىيىثان ابل علم كى مونى چاہيے،اس پرخوا ه كوئى اعتراض كرے،كوئى ديواند يہجھے ، پرواه ندكرنا چاہيے۔

بيين اس كي كهدر با بول كما ج كل ترتى كازماند ب، ايسالوگول كوجود نيا كو

ترک کرتے ہیں اور توکل یا زہداختیار کرتے ہیں، بیوتوف ودیوانہ بھھتے ہیں، اس کا جواب بیددینا چاہیے:

> اوست دیواند که دیواند ند شد!!! مرعم دا دید ودر خاند ند شد !!!

#### علماء كواسية اخلاص كاخود امتحان ليتية رمنا جاسيه

فر ما یا . . . . دین کا کام خاص و ہلم ہے جس میں اخلاص ہو۔

علامہ شعرانی نے اخلاص کی ایک علامت تکھی ہے، وہ یہ کہ جوکام تم کررہے ہو اس کام کا کرنے والاتم ہے اچھا اس بستی میں آجاو ہے، اوروہ کام ایسا ہو جولی العین واجب نہ ہو جیسے مسجد و مدرسہ کا اہتمام یا وعظ کہنا ، بیری مریدی کرنا ، کس نیک کام کے لیے چندہ کرنا وغیرہ وغیرہ وقتم کواس کے آنے کی خوشی ہو، رنج نہ ہو۔

بل کہتم لوگوں کے اس کے پاس بھیجو کہ وہاں جاؤ ، دہوہ مجھ ہے بہتر ہیں ، اور سارا کام خوشی کے ساتھ دوسر ہے کے حوالہ کر کے خود ایک گوشہ میں بیٹھ جاؤ ، اور دل میں خدا کا شکر کرو، اس نے ایسے آ دی کو بھیج دیا جس نے تمہارا کام بٹوالیا ، اگر ریہ حالت ہوتب تو واقعی تم مخلص ہو۔

سر اب توسی عالم کی بستی میں کوئی جلاآ دے،جس کی طرف رجوع ہونے گئے تو جلے مرتے ہیں،اوردل سے یہ چاہتے ہیں کہاں شخص سے کوئی بات ایسی ظاہر ہوجس سے عوام برگمان ہوجا تھیں . . . کہ

> شمشیر در نیامے نه شخید ای طرح ددعالم درمقامےنه گلجد

صويا اينے کو دحدہ لاشريک له ج<u>محتے ہيں</u> کہ بس تمام لوگوں کو ہماری طرف رجوع

کرنا چاہیے کسی اور کی طرف رخ بھی نہ کرنا چاہیے ، کیوں قبلہ و کعبہ تو ہم تھہرے ..... پھرووسری طرف نماز کیسی؟ اِقایلانہ قواقاً اِلّنہ کو تا جیٹون ، ۱۰۰۰س حالت میں تم ہرگر تخلص نہیں بل کہ اخلاص ہے مفلس ہو۔

# نفس كاكسيد خفي

اور لیجے ایک مولوی صاحب کا کسی مدرسہ میں قیام ہے، جب اس کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو آپ کو خاص ایک خط (لطف ومزہ) آتا ہے اور پیر بھیجھتے ہیں کہ حظ دینی ہے۔

کیوں کدنفس کہتا ہے کہ بیجھے کوئن وین کا کام جاری ہونے اور طلباء فارغین کو سند فراغ ملنے کی خوشی ہور ہی ہے، اپنی کاروائی ظاہر ہونے کی خوشی نہیں ہے۔

میں کہنا ہوں کہاس کا ایک امتحان ہے وہ یہ کہا گرید حضرت مولوی صاحب اس مدرسہ سے الگ کر دیئے جائیں اور کوئی دوسراان کی جگہ پڑھانے گئے، پھراس کے فارغ کر دوطلباء کوسند فراغ ویج نے اور اس کے لیے جلسہ کیا جائے تو ان مولوی صاحب کواس وفت بھی ایسا ہی حظ آ و سے گانہیں۔

ایمان داری ہے اپنے دل میں نٹول لیس ، اگر اس وفت بھی ان کوابیا ہی حظ آ و ہے تو داقعی بیردینی حظ . . . ، ورنہ بچھلو کہ بیرحظّ دنیوی ہے جس میں ریا ءومجب کی آ میزش ہے۔

اب توبیحالت ہے کہ مدرسدے الگ کیے جانے کی بعد بیمولانا صاحب اس مدرسد کی تخریب ہی کے دریے نہ ہول تو بیدان کی بڑی عنایت ہے، آئندہ اس کے جلسوں سے حظ آنا ادرمسرت وخوش ہونا تو بہت دورہے۔

صاحبوا ینس کا سید خفی ہے کہ ہم اسپنے مدرسہ کے جلسے سے خوش ہونے کودینی

مسرت سیحتے ہیں۔بعض دفعہ بیالی پٹی پڑھا تاہے کہ خودصا حب نفس دھوکہ دیتا ہے کہ اپنی کارگذاری پراس لیے زیا دہ مسرت ہوتی ہے کہ اس فعل کا ہم کوثواب ملا،غیر کے فعل کا ثواب ہم ٹوئیل مل<sup>ی</sup> ،اس لیے اس کی مسرت اس قدر نہیں ہوتی ۔ اس کا امتحان سے ہے کہ اگر ایسے اسباب جمع ہوجا کیں کہ فعل تو ان کا ہو مگر انتساب ہوجائے دوسرے کی طرف تو کیا اس وقت بھی و یسی ہی مسرت ہوتی ہے؟

# علماء کواستغناء کی اند ضرورت ہے

فرمایا ... میں خدا کے بھر دسے پر کہتا ہوں کہ اگر اہل علم دنیا ہے مستقیٰ ہوجا کیں تو خدا تعالی ان کی ترغیب سے مددکریں ... اور بل کہ خود بھی اہل دنیا جو آج ان کوذلیل سجھتے ہیں ،اس وقت ان کومعزز سجھنے سگے اور ان کے متاج ہوں ہے۔ کیوں کہ ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے جس طرح اپنی ضروریات کے لیے کم دبیش دنیا کی ضرورت ہے،خواہ وہ عالم ہویا جاہل ،رکیس ہویا غریب۔

اور بہ ظاہر ہے کہ علماء کے پاس بقدر ضرورت دنیا موجود ہے اور اہل دنیا کے پاس بقدر ضرورت دنیا موجود ہے اور اہل دنیا کے پاس دین کچھ بھی تہیں تو ان کو ہر ہر امر میں موت میں ،حیات میں ،نماز میں ،روز سے میں سب میں علماء کی احتیاج ہوگ ۔غرض ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل دنیا خود علماء کے پاس آئیں گے ۔ پس علماء کو استغناء چاہیے ، اور خدا تعالیٰ کے وین میں مشغول ہونا چاہیے ۔ اور خدا تعالیٰ کے وین میں مشغول ہونا چاہیے ۔

ہم لوگوں میں ایک بڑی کی ہے ہے کہ خدا تعالی سے تعلق پیدائہیں کرتے ، اگر خدا تعالی سے ہم لوگوں میں ایک بڑی کی ہے ہے کہ خدا تعالی سے ہم کوتعلق ہوتو کسی کی ہمی پر داہ ندر ہے . . . . البتہ میں علما ، کو بدا خلاتی کی اجازت نہیں دیتا ۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کمی نوراللہ مرقدہ امراء کی بہت خاطر داری کرتے تھے ادرائ کی وجہ بیفر ماتے تھے کہ بیٹھ آلا میری م

ع**لی باب الفیری**ن بعن جوامیر فقیرے دروازے پر جائے وہ بہت اچھاہے۔

تیں جب گوئی امیر آپ کے درواز ہے پر آیاتواس میں امارت کے ساتھ ایک دوسری صفت بھی پیدا ہوگی لیعنی نِقم ، پس اس صفت کی عظمت کرنی چاہیے ، لہذا بداخلاقی کی اجازت نہیں ۔ ہاں!استغناضروری ہے۔

علما ، يوقوا عب دنجويد سيكھ لينے عالمئيں .

فر مایا... قر آن شریف اگر قواعد کوموافق تھوڑ ابھی پڑھ لیا جائے تو کانی ہے، پھرسب خود صحیح ہوجائے گا، اور بیہ ضمون بہت ہی ضروری ہے، اس کی طرف علماء کو بالخصوص تو جہ کرنا چاہیے۔

اس دفت اگر پچاس مولویوں کوجع کرے قرآن شریف سناجائے تو ہدشکل دو آ دی صحیح قرآن شریف پڑھنے والے ملیس گے۔

کتنے افسوں کی بات ہے کہ طلبہ فلسفہ پڑھتے ہیں،منطق پڑھتے ہیں ، اور ، رأس العلوم قرآن شریف کوئیس پڑھتے ، پھرغضب میہ کہا یسے لوگ امام ہوجائے ہیں۔

اوراس میں دنیوی خرانی سیہ کہ بعض اغلاط پرعوام بھی مطلع ہوجائے ہیں اور علماء کی بے قدری کرتے ہیں۔

ایک صاحب نے سورہ ٹاس میں ۔۔۔۔ مین الْجِیتَاتِ والنَّیسُ ۔۔۔ پڑھا۔ ایک صاحب نے سورہَ الِی لہب میں ۔۔۔۔ تَنَیّبَتْ نِیہَ لَا اَبِیْ کُیّبَ ہِہِ۔۔۔ پڑھا (بڑی جاہے)

ایک صاحب نے کہا کہ حضور اِ اتنے بڑے عالم ہو کر غلط پڑھتے ہیں۔ کہنے <u>گگے</u> کس طرح پڑھوں؟

انہوں نے آ ہستہ سے " آج کھی "بتلایاء آ ہستداس لیے بتلایا کہ کوئی سے

خہیں، ناحق کی رسوائی ہے۔

تووه ہزرگ اس آ نہتگی ہی کومقعود بجھ کرفر ماتے ہیں ، ہاں زور سے سند پڑھا کردں ، ملکے ہے پڑھا کروں؟ . . . . وا**گایالو قافاً اِلَیْ او رَاجِعِوْنَ . . . . بمج**مانے پر بھی نہ سمجھے۔

#### علماءکے ذمہ کلباء کی نگہداشت ضروری ہے

فر ما یا . . . . مدرسه بناؤاد راس میں تربیت اخلاق اور تعلیم سلوک کا کام کروک وہی حقیقی مدرسدیھی ہوگااوروہی خانقاہ بھی ہوگی ۔

بس حقیقی مدرسه وه ہے جس میں علم سے ساتھ عمل کی بھی تعلیم اور گلبداشت ہو۔ بس اسے مدرسہ والو!تم اسپنے مدرسہ کوسنجالا کرو، اوران کو حقیقی مدرسہ بنا ؤ، یعنی طلبہ کے اعمال کی بھی نگہداشت کرو۔

ورنہ یا در کھو!» گُلُکُھُ دَا**ج وَ کُلُکُھُ مَسَدُّولٌ عَنْ دَعِیَّۃِ۔** کے قاعدہ پر آپ سے اس کے متعلق سوال ہوگا، کیوں کہ آپ طلبہ کے تکہبان بین اوروہ آپ ک رعا یا ہیں۔

یس بیرجائز نہیں کہ آپ طلبہ و مہت پڑھا کرالگ ہوجا تیں بل کہ بیکی دیکھتے رہو کہ ان میں سے کون علم پڑھل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا ،جس کڑھل کا ابتہام ہو اسے پڑھاؤور ندمدرسہ سے ذکال باہر کرو، جب تو آپ کا مدرسہ واقعی دارالعلوم ہوگا، درنہ " دارِیم' 'بلقب فارس ہوگا۔۔۔، کہ اس میں علم کوسولی دی گئی ہے،

## مدارس دبینیه مین ملغ کے تقرر کی ضرورت

ایک سلسلنے گفتگو ہیں فرمایا .... ہیں تمام اہل مدارس دینیہ کو رائے دیتا ہوں کہ جرمدرسد کی طرف سے پچھ سلغ ہونے جا بتیں۔ ہیسنت نبو ریہ ہے،اور پڑھنا پڑھانا مقد مہہائی مقصود کا،اصل مقصود کیا ہے اورا یک بات اور تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ مبلغین کا چندہ سے تعلق نہ ہونا چاہیے صرف احکام بیان کرنا ،نزغیب اور فضائل بیان کرنا ان کا کام ہو۔

اس سے لوگوں کو بہت نفع پہنچاہے، مگرامل مداری اس طرف توجہ بی نہیں کرتے۔

# تقوی کے جسم تسرآن نصیب ہوتا ہے

فر مایا: تقوی نے تفقہ فی الدین اور قرآن کا فہم نصیب ہوتا ہے، مگریہ فہم کیا چیز ہے؟ اور کس درجہ کی ہوتی ہے؟ اس کے بیطن سے الفاظ قاصر ہیں، اس کے بیجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ تقوی اختیار کرے ویکھ لو، الفاظ سے کمالات حقیقیہ کی تعبیر نہیں ہوسکتی حضرت مولانا محمد لیقو ب صاحب فرماتے ہیں امور ذوقیہ کی حقیقت بیان سے سمجھ میں نہیں آسکتی۔

دیکھو!اگر کسی نے آم نہ کھایا ہواورتم اس سے آم کی تعریف کرو کہ ایسالذیذ ایسا مینھاہوتا ہے تووہ کچ گاگڑ جیسا؟تم کہوئے نیس۔

وه کے گاشکر جیسا؟ یا تگور یا انار جیسا؟ تم ک<u>ہو گئیس</u>۔

پھر د ہاصر ارکر ہے گا کہ بتلاؤ کیسا ہوتا ہے؟ تم بھی کبو گے کہ بھائی ہم کواس ک بیان پر قدرت نہیں ،ایک دفعہ کھا کر دیکے لوخود معلوم ہوجائے گا۔

اس دفت اس محض کو تعجب ہوگا اور اس بات کا یقین ندکرے گا کہ بیان پر قدرت نہیں مگر جب کھائے گاتواب وہ بھی بیان پر قادر نہ ہوگا۔

یہ بات کمالات ِحقیقیہ ہی کے ساتھ خاص نہیں بل کدمحسوسات میں بھی جس چیز کاذوق سے تعلق ہے وہ الفاظ سے بیان نہیں ہو کتی۔

## تقوى كى حقيقت

تقوی سے میمرانبیں کہذ کروشغل اور مراقبات کیا کرویہ توتقوی کی زینت ہیں،

اللہ تعالی نے تقوی کی حقیقت بھی بیان فر مائی ہے الدّ بین ہو مدون بالغیب تاھیم یو قدون اس جگرتی تعالی نے عقا کداور عبادات بدنیہ و مالیہ کے اصول بیان فر ماکے ہیں ، پس حاصل یہ ہوا کہ تقی وہ لوگ ہیں جو دین بیس کامل ہوں ، ان کے عقا کد بھی تھے ہوں اور عبادات بدنیہ و مالیہ بیل بھی کوتا تھی نہ کرتے ہوں۔

شرعا تقوى كا حقيقت كمال في الدين ب، جم بردومرى آيت دال ب، وه سيب قينس الْبِلاَ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ فِيلَ الْمَصْرِقِ وَالْمَعْدِبِ وَلَكِنَ الْبِلاَ مِنَ الْمَن بِاللّهِ وَالْبَعْدِبِ وَلَكِنَ الْبِلاَ مَنْ الْمَن بِاللّهِ وَالْبَعْدِبِ وَالْمَلا مُكَمَّةَ وَالْمُكَابِ وَالنّبِيتِينَ (الْمَرَة : ١٤٠) من آمن المَن بِاللّه وَالنّبِيتِينَ (الْمَرَة : ١٤٠) من الله وَالنّبِيتِينَ (الْمَرَة : ١٤٠) من الله وَالْمَا لَكِن وَالْمُعَلَى وَالْمَعْدِ وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلِيقِينَ وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلِيقِينَ وَالْمُعَلِينَ وَقِيلَ الْمُعَلِيقِينَ الْمُتَعْمَلِيقِينَ الْمُعَلِيقِينَ الْمُعْلِيقِينَ الْمُعْلِيقِيقِينَ الْمُعْلِيقِيقِينَ الْمُعْلِيقُولُولُوا وَالْمُولِيقُولُولُولُ

غرض اعمال ظاہرہ اور طاعات مالیہ وبدنیداور اعمال قلبیہ وغیرہ مب اس آیت میں موجود ہیں ، ان سب کو بیان کرنے کے بعد ارشاد موتا ہے: أُولَيْكَ الَّذِينَ حَسَدَ اُلُوا وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُتَعَقُونَ (القرة : ٤٤١)

اس سےصاف معلوم ہوا کہ متقی وہ ہے جوان سب اوصاف سے متصف ہو، پس ثابت ہوا کہ تقوی کی حقیقت کمال فی الدین ہے، اور تقیح عقا کہ وادائے طاعات بدنیے و مالیہ واصلاح معاملات ومعاشرت اس کے اجزاء ہیں۔

الل<sup>عب</sup> م كوساد گى كى ضرورت

میرے خیال میں جہاں تک غور کیا جائے گا ہم میں سادگی کا پیتہ بھی نہیں ملے گا

۔ نہایت افسوں اس امر کا ہے کہ اس وفت خود اکثر اہل علم میں عورتوں کی ہی زینت آگئی ہے۔

صاحبوا یہ ہمارے لیے دین کے اعتبار سے بھی اور ونیا میں بھی سخت ( فشم کا عیب و ) نقص ہے، اس سے بجائے عزت بڑھنے کے اور ذلت بڑھتی ہے۔

ہمارے کیے کمال یمی ہے کہ شان میں کوئی شان وشوکت ہو، ند دوسر ہے سامان میں ،گراس وقت بیرحالت ہے کہ اکثر طالب علموں کود کیھ کریڈ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیرطالب علم میں یاکسی نواب کے لڑے؟ اور بیڈوئی دیندار ہیں یا دنیا دار؟

یا تو آ دمی کسی جماعت میں داخل نہ ہو،اورا گر داخل ہوتو پھروضع قطع س اسی کی ہونا چاہیے ۔علم کی بہی زینت ہے کہ اہل علم کی وضع پر رہے ۔

میں کہتا ہوں آگر اس کا بھی خیال نہیں تو کم از کم اس کا خیال تو ضرور کیجیے کہ آپ کس کے دارث ہونے کے مدعی ہیں اور ان مورث کی کمیا حالت تھی۔

واللہ! ہماری حالت سے بیرصاف معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دین کا ہم پر کامل اثر نہیں ہوا، دین نے ہمارے قلب میں پوری جگہنیں کی۔

# سلف مسالحين اورا كابرين كي حالت

ہمارے سلف صالحین کی تو بیہ حالت بھی کہ انہوں نے بعضے مباح امور کو بھی جب کہ و دمفضی ہے تکلف یا فساق کا شیوہ ہو گئتے ہوں۔.. ، ترک کرویا تھا۔

چنانچدای بناپر باریک کپڑا پہننا جھوڑ ویا تھا، اورای بنا پر حدیث شریف میں ہے تن رقی گؤتیہ رقی دِیْدَہ ، جس نے اپنے کپڑے کو باریک بنایا اس کا وین بھی باریک، کمزور ہوگیا۔

دوسرى بناك متعلق ايك واقعد بكركسي صحابي ياتابعي في ايك مرتبكسي طليف

كومبين لباس بينية ديكه كريدكها تفا: أنْظُرُ إلى آمِيدُوكَا هٰذا يَلْمَسْ بِيثِيّابِ الْفُسّاقِ ہمارے اس امير كود يكھوتو فاسقول كالباس بينے ہوئے ہے۔

چوں کہ سلف صالحین ہیں سادگی بہت آزیادہ بڑھی ہوئی تھی ،اس لیے اس وقت صلحاء باریک کپڑے نہ پہنتے تھے، بل کہ فساق ہی پہنتے تھے، اس لیے امیر کوفساق کا لباس پہنے دیکھ کر میداعتر اض کیا۔

پس اس وفت بھی جو امور اہل باطل یا اہل کبر کی وضع ہیں گونی نفسہ مباح ہی ہوں ، ان کوترک کرتا چاہیے انگریزی بوٹ، جوتے ، پچند نے دارٹو پی وغیرہ کیوں کہ اس قسم کے اموراول توقیع کے قشہ کے میں داخل ہیں۔

دوسرے اگران کوتشبہ سے قطع نظر کرے مباح مطلق بھی مان لیاجائے تب بھی چول کہ نقتہ لوگول کی وضع نہیں ہے اس لیے بھی وہ قابل ترک ہوں گے۔

ہماری دضع الی ہونی جا ہیے کہ لوگوں کو دیکھتے ہی مطوم ہوجائے کہ یہ ان لوگوں میں ہیں جن کونا کارہ تمجھاجا تا ہے جو کہ ہمارے لئے مایہ گخرہے۔

حضرت مولا نا گنگونٹ بالکل ساد ہے ہے تھے گرلوگوں کوہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہسا منے ہات کرسکیں۔

## ریاوکب رکے شعبے

بعض ابل علم اپنے کوخوب بناؤسٹکھار کے رکھتے ہیں جوشانِ عم کےخلاف ہے اور ضروری خد ماستے علم سنے بے فکری کی علامت ہے ، کیوں کہ اس فکر کے ساتھ یعنی لباس وطعام وغیرہ کے نکلفات کے ساتھ علم کی طرف النفات نہیں ہوتا۔

ای طرح مجلس بیں صدریا متاز جگہ پر بیٹھنے کا شوق، چلنے بیں نقدم کی فکر، مجمع میں امام ہونے کا خیال بیسب ریاد کبر کے شعبے ہیں، تواضع و بے تکلفی اور سادگی ہی می می وین کی شان ہے، حدیث میں ہے، آلبتدا اخدا مین الر ہمتان اس سے مساکمین کو بعد وتوحش نہیں ہوتا اور بھی لوگ دین کے زیادہ قبول کرنے والے ہیں، البتد سادگی کے ساتھ طہارت ونظافت ضروری ہیں۔

#### امتساري بيئت سے احتساط

ہمارے مشائخ کا طرز رہیہ کہ وہ انتیاز سے بیچتے ہیں ، انتیازی شان نہ بنانا چاہیے ، اس لیے ہمارے بزرگ نہ عما پہنتے ہیں نہ چوخہ ، نہ سدری کہ اس آ دمی خواہ مخواہ دوسروں سے متناز معلوم ہوتا ہے۔

صدری میں آئے کل ہماری جماعت میں انتقلاف ہے، بعض لوگ اس کی ضرورت سجھتے ہیں ،ادر میں اس کی ضرورت نہیں سجھتا۔

ہم نے اپنے اکابر کوصدری پہننے کا عادی نہیں دیکھا، رواج عموم ولزوم کے ساتھ آج کل ہی نگلا ہے، اوراس کو بھی لوگوں نے علاء کا خاص امتیاز وشعار بنالیا ہے جس سے ہمارے اکابر بچتے تھے، چنانچہ آگر کسی وقت گوشنٹینی سے امتیاز ہونے لگے تو ہمارے اکابر عزیمت بھی اختیار نہ کرتے تھے بل کہ اختلاط کے ساتھ زبان کی حفاظت کرتے تھے۔

## علمسا بوغسيه مقصو د کے دریے ہونامٹ سب نہیں

فر مایا....میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بی تقریریں اور نکات واسرار سب رکھے رہ جائمیں گے،اور سالکین سے بھی کہتا ہوں بیدموا جیدوا ذواق اور معارف وخفائق بدون تعلق صادق کے بیاب کار ہیں۔

حضرات! توكر كافيشن كامنهيس آتا كدوه بناطهنار ہے اور باتیں بنایا كرے بل

کہاس کی خدمت کام آتی ہے۔ امام غزائی نے کھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی گوکسی نے خواب میں دیکھااور یو چھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟

فرمایاساری عبادتیں اوراسرارونکات واشارات غائب ہو گئے، ان سے پھھ کام نہ چلا، بس وہ چھوٹی چھوٹی چندر کھتیں کام آئیں جو آ دھی رات میں پڑھ لیا کرتے تھے۔

صاحبوا بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اصل عمل اور مقصود کولازم سمجھے اگر مقصود کے ساتھ غیر مقصود بھی حاصل ہوجائے تو نور نلی نور ہے در نہ بچھ نفع نہیں اگر مقصود حاصل نہ ہوا۔

آج کل غضب ہیے ہے کہ علماء وصوفیا ، سب غیر مقصود کے دریپے ہیں ، مقصود سے اکثر غافل ہیں بل کہ کوسول دور ہیں ۔

# عب الم بيغمسل كي مشال

امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھاہے کہ جس شخص کو بہت سے علوم حاصل ہوں اور عمل نہوں اور عمل نہوں اور عمل نہوں اور عمل نہرے سے عمل نہ کرے اس کی مثال السی ہے جیسے ایک سپاہی ہواوراس کے پاس بہت سے بھی اربوں ، اس کوراہ بیس دشمن ملے اور مقابلہ ہوائیکن و ہاس اسلحہ کا استعمال نہیں کرتا توکیا وشمن پرغالب ہوگا؟

یعلوم بہمزلہ جھیار کے ہیں شیطان کے دفع کرنے کے لئے ، جھیار بھی کیسے؟ لائسنس کے مرصرف جھیاروں کے لگانے سے خوش نہ ہوتا جا ہے جب ان پرعمل ہی نہیں تو کیا فائدہ؟

ا ہے ہی لوگوں کے لیے ارشاد ہے قریخوا یعنا عِنْدَا ہُم مِن الْعِلْمِد: وہ لوگ اس علم ہی کی وجہ سے خوش بن جوان کے پاس ہے۔ اگر کوئی خارش والا خارش کے بہت ہے نسخ یا دکر لے تواس کیا تفع جب تک کہان کوگوٹ کر پیس کر کام میں نہ لا یاجائے ، اللہ تعالی حضرت کے ان ارشا دات پر ہم سب کوئمل کرنے کی توفیق مرحمت فر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

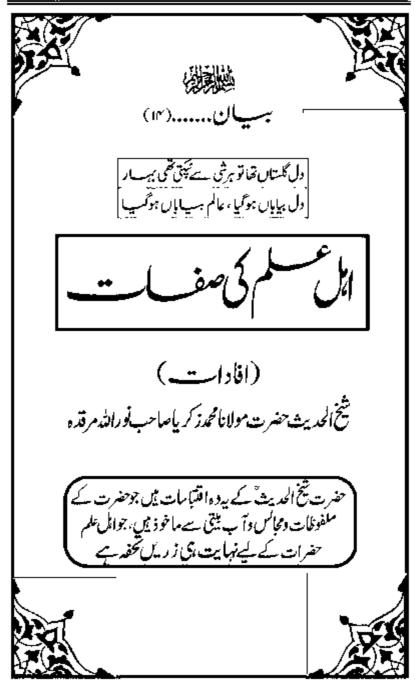



#### أَخْتَهُ لُولِلهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلْيَ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفْى... أَمَّا يَعُدُ!

## ديينے والى ذات صرف الله كى ہے

دیکھو پیارو!اللہ جل شانہ ہی معطی ہے، مانگوتوای ہے، اس مالک ہے، دسینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اب وہ جس سے چاہے دلواد سے، دلوں میں وہی ڈالٹا ہے۔

میرے ایک تعلق والے ہے، ہمیشہ جھھ کو بیروں کی فصل پر پانچ سیر بیرو یو بند سے بھیجا کرتے بتھے (ویو بند کے بیرمشہور ہیں ) جس سال ان کا انتقال ہواای سال ایک دوسرے صاحب کے یہاں سے ایک ٹوکرا بیروں کا آٹاشروع ہوگیا۔

کاندھلہ کے میرے ایک عزیز بتھے بجلس میں اس دفت جو کاندھلہ والے ہیں وہ ان کو جاندھلہ والے ہیں وہ ان کو جاندھلہ والے ہیں وہ ان کو جاندھلہ وہ کاندھلہ کے رئیسول مسین سے تھے، انہوں نے میرے سورو ہے مقرر کیے ہر سال بھیجا کرتے تھے، اسپنے سب بی اکابر کا خیال رکھا کرتے تھے جب ان کا انتقال ہوا ای سال سے دوسر سے صاحب نے و سیئے شروع کردیئے۔

بركت والامأل

ا بےمولو یو! س لودیکھوتم لا کھیر پخو ، کوئی د ہے گانہیں ، نمہتم د ہے نہ کوئی سر

پرست مدرسہ، اللہ ہی ہیں جس سے جانبے دلواویں۔

میرے دوستو! مانگو،خوب مانگو اور روکر مانگو . . . . اور مولوی صاحب! کیاہے حدیث میں کر جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو و وجھی پر ور دگار ہی ہے مانگو۔

ایک بات یا در کھو! بغیرطلب اور سوال کے کہیں ہے پچھوآئے تو اس میں بہت برکت ہوتی ہے ، اور جو چیز طلب سے آئے وہ بہت بے برکت ہوتی ہے ،کسی رئیس مالدار آ دمی کود کچھ کرول میں سوچے کہ میں پچھودید ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہاشراف نفس ہے۔

#### اشران كىحقيقت

حضرت مولا نا الحاج رخیم بخش صاحب معفرت گنگوی قدس مره کے مریداور میں سے جمہ بیداور میں ہے۔ جمہ بیداور میں جملے اللہ کے جمہ بیات میں سے جمہ الکابر کے بہت خصوصی تعلق رکھنے والے تھے، بیداول بے صاحب زاد بے تھے اور نو اب صاحب رحمة اللہ علیہ کے انتقال کے بعد الن کے صاحب زاد بے موجود و نو اب کی صغرت کی بناپر الن کے اتالیق اور جملہ امور بیل نو اب صاحب مرحوم کے قائم مقام رہے ، اور میر سے اکابر کے ساتھ خصوصی تعلق کی وجہ سے ان حضر ات کے تا کم بی بھاولیور کشرت سے تشریف آ ورکی ہوتی تھی ۔

## وزيراعظم كي دعوت پرتينول ا كابر بھاولپورييں

ایک مرتبدان کی وعوت پر حضرت اقدس سہاران پوری ، حضرت شیخ البند ، اور حضرت شیخ البند ، اور حضرت حکمی الامت نو راالله مرقد ہم تینول ساتھ ہی ہماو لپورتشریف لے گئے ، اور ساتھ ہی واپس تشریف لائے ، واپسی پر انہوں نے ہرسہ حضرات کی خدمت میں علی التساوی ایک گرانقدر ہدید پیش کیا شیخین نے تو قبول کرلیا اور حضرت حکیم الامست نو رائلہ مرقدہ نے رہے کہ کرانکار کردیا کہ مجھے چوں کہ اشراف نفس ہوگیا تھا ، اس لیے

قبول سے معذوری ہے، ان دونو *ل حفر ات کوئیں ہوا ہو گا*۔

مولا نارجیم بخش صاحب نے وہ رقم فوراً لے کراپنی جیب مسیس رکھ لی ، اور اشار ۃ بھی کوئی لفظ اس کے قبول کرنے کے متعلق نہیں کہا ، بیسب مصرات ان سے رخصت ہوکرریل میں سوار ہوگئے۔

# مقدر کی چیدز بہدرصورت مل ہی حب اتی ہے

رقم ایک لفا فد میں بند کر کے بھیجی ،اوراس میں سیر پر چدکھا کہ حضرت والا نے اشراف نفس کے احتمال سے مینا چیز ہدیہ واپس کردیا تھا،اوراس خاکسار کو حضر سے۔ اقدس کی منشاء کے خلاف کمررورخواست کی جرأت نہیں ہوئی ۔

لیکن اب توحضرت واپس جا پیچا در اشراف کا کوئی احتمال بھی جسیس رہا، اس
لیے امید ہے کہ اس ناچیز ہدیہ کو قبول فر مالیں گے، اور اگر اسب بھی کوئی گرانی ہوتو
حضرت کے طبح مبارک کے خلاف ذرااصر ارٹین .....اس مضمون کا پرچہ لغافہ بیں
بند کر کے اس نو کر سے کہا کہ جب سمات اسٹیش گذر جا میں تو فلاں جنگشن پر میہ سند
لفا فہ حضرت کی خدمت ہیں چیش کر دینا، اور پو جھ لینا، حضرت اگر پکھ جو اب دیں تو
لینے آنا، ورند چلے آنا۔

چنانچے حسب ہدایت ملازم چلااسٹیش جا کروہ لفافہ پیش کیا،حضرن نے پڑھا اور بہت اظہارمسرت فر مایااور فر مایا محبت خودطر بیقے سکھلا دیتی ہے۔

جھے تو اس قصے پر ہمیشہ ایک مصرعہ یا دا تاہے: مبت تجھ کا داب مہت خود محمادے گ

بهر حال حضرت <u>نے قبول فر ما کرتحریر فر</u>مایا کہ خداتعالی آپ کی فہم وذ کاء ہیں ترقی عطافر مائے ، واقعی اب <u>جھے</u>کوئی عذر نہیں۔ مولو یوادیکھومان لومیری بات کوه ه ه که دینے والی ذات صرف الله کی ہے، بیر بات میں اس لیے کہدر ہاہوں کہ میرے سننے میں آتار بتا ہے کہ بہتم نے فلال کی تنخواہ گھٹادی اور فلال کی بڑھادی، اور مہتم نے بیے کر دیا، اور منتظم نے بیے کر دیا۔

مسبليغي جمساعت والصسكرات يرتكب ريكس

ایک سلسله گفتگویش فر مایا جملیغ کے لوگوں سے ضرور ایک باست کہوں کہ وہ منکرات کو تہ چھیٹریں ، بیا یک کام کو لے کر چلے ہیں بس ای پررویں ۔

حصرت تھانو گئے بھی فر ماتے تھے کہ سب کی والوں کا ایک اصول ہے ، جب منکرات پر نکیرنہ کرنا ایک اصول بنایا ہے توضروراس پر عمل کریں۔

حضرت مولانا محمد الياس صاحب ومولانا عاشق الهي صاحب

کے درمیان سبلیغ کے سلسلے میں گفتگوا ور حضرت شیخ کامحسا کمہ

اس کے بعد حضرت نے مجلس میں تحریک تبلیغ کے ابتدائی زیانے میں جو گفت گو تبلیغ کے سلسلہ میں مولا ناعاشق البی صاحب میر ٹھی سے فر مائی تھی ،اس کوسنا یا ،جس کو حضرت نے آپ بہتی میں بھی تفصیل ہے بیان فر ما یا ہے۔

چپاجان کااصرار حضرت رائے پوری پریدر بتاتھا کہ دیلی تشریف آوری زیادہ ہوا کر ہےاور کی دن کے لیے ہوا کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بینا کارہ اور حضرت رائے پوری قدس ہم مرتبج ہوئے تھے، والیسی میں چپاجان نوراللہ مرقدہ بھی سے تھ تشریف لائے ، بچپاجان نے فرمایا کہ راستہ میں میرٹھ اتر ناہے۔

میں نے عرض کیا کہ میں تو اتر ونگانہیں ،سیدھاسہار نپور جاؤں گا، آپ دونوں حصرات اس گاڑی سے اتر کر دوسری گاڑی سے سہارن پورتشریف لے آویں ،وہاں

استقبال كرون كا\_

حفرت رائے پوریؒ نے فر ما یا اگرتم نہیں اتر و گے تو میں بھی نہیں اتر و ل گا میں نے عرض کیا بچا جان آپ کے ساتھ ہول گے۔ بچا جان نے زور سے فر ما یا کہنیں تم بھی اتر و گے ،غرض یہ کہ اتر نا طے ہو گیا ، آٹھ بجے کے قریب میرٹھ پہنچے۔

حصرت میرشی نورالقدم قده ای قدرخوش بوئے کہ پچھ صدوحها بنیس ، یہ گری کاموسم تھا، اور حضرت میرشی قدس کے زماند مکان کے سینچے ایک تہدخاند ہے، نہایت طحیثرا، مولا تا کومکان بنوانے کا بہت ہی سلیقہ تھا، اس تہدخاند کا ایک زیدز تا نہ میں اور ایک مراداند میں تھا، اگراس کوزنانہ کرنا بموتو مراداند زید بند کردیا جائے ، اورا گراس کو مردانہ بنانا بموتو زنانہ زید بند کردیا جا تاہے ، مولا تا ہے ، مولا تا ہے اس میں خوب چھڑ کا وکر ایا ، تین چار پائیاں بچھوا کی اور خالی جگہ میں بوریا اس پرسیش پائی کا فرش بچھے یا ، اور کھانے سے فارغ ہوکر بہت خوشی خوشی ہم لوگ آگے گے اور حضرت میرشی ہمارے بیچھے ہے تھے تہدخانہ میں بی تی گئے۔

# حضرت میرنھی کاروئے خن چپاجان کی طرف

مولانانے چپاجان کوخطاب قرما کرکہا کہ حضرت مولانا! آپ کی خدمت میں بہت دنوں سے پچھوش کو جی جا کہ است میں بہت دنوں سے پچھوش کے کو جی چاہ رہا ہے، میری وہاں حاضری نہ ہوئی اور آپ بہال تشریف نہ لاسکے، اس وقت کہ دونوں حضرات (حضرست رائے پوری اور حضرت شخ ) یہاں تشریف فرما ہیں، مجھے پچھوع ش کرتا ہے .... نشست اس طرح تھی کہ میں اور حضرات رائے پوری ایک جانب اور چپاجان وحضرت میر تھی برابر برابر دوسری جانب اور پچپاجان وحضرت میر تھی برابر برابر دوسری جانب تھے۔

حضرت میر تھی نے عرض کیا کہلیغ تو سرآ تکھوں پر ،اس سے تو کسی کواشکار نہیں اس کے ضروری ہونے میں ہیں ، اور مفید ہونے میں بھی ، ، ، ، مگر جتنا غلوآ ہے نے افتیار کر لیا ہیا اکا ہر کے طرز کے بالکل خلاف ہے ، آپ کا اوڑ ھسنا بچھونا سب تبلیغ ہی بن گیا۔ . . . . ، آپ کا اور میں کی ۔ بن گیا۔ . . . . . آپ کی ایک نہیت ، نہ خانقا ہوں کی ۔

چھاجان کوہمی غصد آگیا،فر مایا کہ جب ضروری آپ بھی بیجھتے ہیں تو آپ خود کیول نہیں کرتے ،اور جب کوئی کر تانہیں تو جھے سب کے حصہ میں فرض کفا بیادا کر تا ہے۔

غرض دونوں ہز گوں میں خوب تیز کلامی ہوگئی۔۔۔۔۔اور حضرت اقدی رائے پوری نو راللّٰہ مرقدہ کو پچھالیسار کج وقلق ہوا کہ کا نیخے سے لگے، میں نے جیسے سے حضرت رائے پوری کے کہنی مار کر (وہ دونوں اپنی تقریر میں تھے دیکھا بھی نہسیں ) کہا کہ''میرٹھاُ تریں گئے''۔

# كام تو بيچھ پر حبائے سے ہوتا ہے

میں بھی چار پارٹج منٹ ظاموش ہیٹار ہا، اور جب میں نے دیکھ کہ دوتوں
اکابر کاجوش ڈھیلا پڑ گیا تو میں عرض کیا کہ حضرت! کچھیں بھی عرض کروں؟
تو تینوں حضرات نے منفق اللسان ہو کر فر ما یا ضرور، ضرور۔
حضرت رائے بور کئی نے فر ما یا کہ آئی ویر چپ بیٹھے رہے۔
میں نے کہا کہ بڑوں کی ہاتوں میں سب کا چھوٹا کیا بولٹا۔
میں حضرت میر ٹھی کی طرف متوجہ ہو کرعرض کیا کہ حضرت! بیتو آپ کو معلوم
ہیں حضرت ایم ٹھی کی طرف متوجہ ہو کرعرض کیا کہ حضرت! بیتو آپ کو معلوم
ہیں حضرت ایم ٹھی کی طرف متوجہ ہو کرعرض کیا کہ حضرت! بیتو آپ کو معلوم
ہیں حضرت ایم ٹھی کی طرف متوجہ ہو کرعرض کیا کہ حضرت! بیتو آپ کو معلوم
ہیں ان سب ایک لات میں آپ کے ساتھ ہوں۔
اس لفظ پر بچیا جان کو غصر آگیا تگر ہولے بچھیٹیں۔

اس کے بعد ش نے کہا کہ کام کوئی دین کاہو یاونیا کاہو، چند مطلب لے کر نہیں ہوا کرتا کام تو جو ہوتا ہے بیسوئی اوراس کے چیچے پڑجانے سے ہوتا ہے۔ بات بیسے کہ جوشخص جس کی سرپرتن کرے گااس کوای کا دل وجان ہے ہوتا پڑے گا چنانچے ہمارے ا کابر میں سے جس نے بھی جو کام کیا ہمی تن اس میں لگ گئے۔ حضرت رائے یورکن نے میرے تا نیوفر مائی کہ جی فرمایا۔

میں نے کہا کہ حضرت! بچاجان اپناس حال میں مغلوب ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم کو بھی، اور کوئی کام بغیر غلبہ حال کے نہیں ہوتا۔

ُ خبرنہیں کیا بات کہی ،حضرت میر ٹھی کو یکدم بنسی آگئی ،اور میر ہے بچا جان بھی بنس پڑے، بات کوبھی دونوں ختم کرنا چاہتے ہتھے۔

اس کے بعد میں نے حضرت میرٹھی سے عرض کیا کہ کھانے میں اسنے تو مال کھلا وسیتے، میر سے سے تو بیشنامشکل ہور ہاہے، اب آ پ تشریف لے جادیں ہم کوآ رام کر سے دیں، چنانچے مولانا ایک دم اُٹھ گئے۔

موجود تبلیغی کام کی حضرت کےنز دیک اہمیت وافضلیت

اس کے بعد حضرت نے مجلس میں فرمایا: دیکھو! تبلیغ کا کام جواً ج چل رہا ہے، بہت افچائمل ہے، بیکام مدر سے سے بھی اوقچا ہے، خانقاہ سے بھی اونچا ہے۔ بیکام ند مدارس میں ہور ہاہے، ندخانقاہ میں ۔

یہ بات میں علاءاور مولو یوں سے کہتا ہوں ،اس بات کے کہنے کا صرف ہم بی کوئن ہے ،ہم کہ سکتے ہیں۔

مسبكيغي كام كرنے والول كے ليے اہم ہدايت

ليكن تبليغ دالوں سے كہتا ہوں ،غور سے من لوا يہاں سے تبليغ داسان ہوں گے۔

اجھی طرح سے بن لیں ، ان کو بالکل اجازت نہیں کہ وہ اس بات کواپنی زبان سے کہیں ، حضرت چیا جان نو رائلہ مرقدہ خود فر ما یا کرتے تھے کہ کم و ذکر تبلیغ کی گاڑی کے دو پہیے ہیں ان کے بغیر تبلیغ نہ چل سکے گی ، حضرت نو رائلہ مرقدہ خود مدرسہ کا اہتمام فر ماتے ہتھے۔

اس لے تبلیغی کام کرنے والول کواس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اس تبلیغی کام کو مدارس بیا خانقا ہوں پرفضیات ویں ، زبان سے یا اشارہ ، کنامیہ سے ،خوب سمجھ لو، اورغور کرلو ۔

گرایک بات مولویوں ہے کہتا ہوں کہتم منکرات پرضرورٹو کو۔

پھرفر مایا: بار ہاوالدصاحب نو راللہ مرقدہ میر سے تھیٹر ماردیا کرتے تھے اور فریاتے ایسا میں اس لیے کرتا ہول کہ ہیں صاحبزا دگ کاتم میں مورنہ پیدا ہوجائے۔

رہ سے رہے ہیں ہیں ہیں ہو ہوں کہ میں اور دوسرے کے بیچے کوئنی عن المنکر کے آج ہم اپنے بیچے کوئنی عن المنکر کے آخری ماریں گُلگُفر رَاج وَکُلگُفر مُستُونُونُ عَنْ رَجِيَّة ہے: نَعِنی ہرایک شخص سے الری کُلگُفر رَاج وَکُلگُفر مُستُونُونُ کہ اس کی مَرانی کُنٹی یائیس؟ اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی مَکرانی کُنٹی یائیس؟

## تخمسل کے بعب شمائل نبوی کو ایسنانا

ارے ہیارہ!مولو یو!شائل کوخوب مطالعہ رکھو۔جن چیز وں پڑٹل نہ ہو سکے تو کم ازکم ان کودل سے اچھا توسمجھو کہ ہونا تو یہی چاہیے لیکن ہم اپنے ضعف اورعدم خمل کی وجہ سے ایسانہیں کر سکتے ۔

ارے دوستو!ایک رمضان تواپیا گذارلو ( جیسا گذارنا چاہیے ) آ مے بس ہیں دن ہاتی رہ گئے ہیں ،ان کو وصول کرلو ،ا تباع سنت کی خوب مثق کرو۔

اتسباغ سنت کی تا نحید

میرے چپاجان نے بھی مجھ کوا تباع سنت کی تصیحت فرمائی تھی اور یہ کہا ہے

دوستوں کو بھی اس کی تا کید ضرور کرتے رہنا۔

خصوصی خطاب ذراکم کرواورعمومی خطاب زیادہ کرو۔

علماءدین کے لیے مسیل سلوک بہت آسان ہے

تم لوگ يهال سلوك كى تحميل كے ليے آئے ہو، يہ سلوك جو ہے بہست، بى آسان ہے " راہ خد ااز دوقدم دور نيست "

الله كى تم ايتصوف كاراسة دوقدم پر ب،ايك قدم نفس پر دوسرامقام (منزل مقصود) پر اور خاص كرمولو يول كي ليدزياده آسان ب، مجابده ان كوكرنائيس تعليم كازماندان كاسارا محب ابده يس بن گذرتا ب، اور زبان پر تو ق ال الله اور قال الموسول بميشر ب، دوسر ب لوگول كوبهت مجابده كرنا پڑے اتنامولو يول كوبيس كرنا پڑے اتنامولو يول كوبيس كرنا پڑے اتنامولو يول كوبيس كرنا پڑتا، ان كے ليے توسلوك كى لائن بہت آسان ہے۔

انل علم میں ایک خطرنا ک روگ

کیکن ان کے اندر کابس ایک ہی بگاڑ اور روگ ایسا ہے کہ'' سوسنار کی ایک لو ہار کی'' وہ ہے تکبر . . . . .

میرے پیارو!بس بے نکال دومقام پر پینی جاؤ گے۔

آئ کل لکھنے کا تو بہت رواج ہو گیا، اپنے کو کیا کیا لکھتے ہیں، حقیر ، فقیر ، ناکارہ ، تواضع کے الفاظ بہت لکھتے ہیں، بس دل میں پیدا ہوجائے تو بیڑا بیار ہے، اور سیب بڑوں کا کہنا ہے، ان کی تاکید ہے ضرور کا میاب ہوں گے ان شاء اللہ میر ابھی تجربہ ماور خوب ہے۔

معساصي کی دوتيميںسشيطانی اور حيوانی

یا در کھو! معاصی دوطرح کے ہوتے ہیں ،ایک حیوانی اور ایک شیطانی۔

حيواني جيسے كھانا پيياشہوت وغيره \_

شيطاني جيسے كبر بخوت ، بغاوت ،حسد\_

حقیقت بیہ ہے کہ جس ماحول میں اس سیرکار کی پر درش ہو کی ہے اس مسیں شیطانی جرائم حیوانی جرائم سے بہت زیادہ شدید سمجھ جاتے ہتھے، بھسسر جوں جوں روایات حدیث پرنظر ہوئی یہ چیزیں دل میں جگہ ہی پکڑنی گئیں۔

حیوانی جرائم کے ہارے میں حضور کا ارشاد ہے:

مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَلَّى وَإِنْ سَرَقَ.

اور شیطانی جرائم میں آپ ﷺ نے ارشاوفر مایا:

لَايَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِنْدٍ.

حفرت آ وم عليه السلام كاجرم پهلی نوع كافقا، خود حق تعالی شاًنه نه فیمات تو به القافر ما كرتو به قبول كرلي \_

اوراطیس کا جرم دوسری نوع کا تھا، الله تعالى فے ارشاد قرمایا:

قَالَ فَاخُونِ جُومُهُا فَإِذَّ لَكَ رَجِيهِ ﴿ (الْحِرِ: ٣٣) قِإِنَّ عَلَيْكَ لَمُعُتَنِي إِلَى الْمَعِيدِ ﴿ (الْحِرِ: ٣٣) قِإِنَّ عَلَيْكَ لَمُعُتَنِي إِلَى الْمَعِيدِ ﴿ (الْحِرِ: ٣٣) قِإِنَّ عَلَيْكَ لَمُ عَلَيْهِ ﴿ الْمَعِيدِ ﴾ الله وجد على النظامي الموريس بهت زياده وخل رہا بمیشہ پہلی نوع کے جرائم میں جن طلبہ کا اخراج ہوتا تھا میری رائے بیہ وتی تھی کہ تو بداور تعبید کے بعد داخلہ کرلیا جائے الیکن دوسری نوع میں میری شدت سے یہی رائے رہی کہ جرگز داخلہ ندر ہے۔

تكب ركى اور تكب ردور بونے كى عسلامت

ایک صاحب نے خطالکھا تھا کہ کبرے نکلنے کی علامت کیا ہے؟

میں نے جواب میں تکھوایا کہ اگر کوئی تم پراعتراض پرغور کیا جائے گاء اگر سیح جو گاتو ہم اس کی اصلاح کریں گے . . . . . تو یا در کھو بیعلامت ہے کبر دور ہونے کی اورا گراعتراف وتنقيد سنته اي باسويه معجع غصراً تاييتو بيعلامت يه تكبرك-

# ہم میں اور صحب ابد میں بنیادی فسسرق

صحابہ کرام اور ہم لوگوں میں ہزابنیا دی فرق بیہ کیان کو اللہ اور اسٹ کے رسول ﷺ کے پاک ارشاد اسٹ ہیں ان کو کوئی اور قبلی تھا کہاں میں ان کو کوئی تر در ذہبیں رہتا تھا۔ اور ہم لوگوں کا اعتاد زبانی ہے قبلی نہیں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ لیکن میں نے اسپنے اکابر میں اس اعتاد کوئی الوجہ الاتم پایا ، ان حضرات کے نز دیک حضور پاک ہے اسپنے اکابر میں اس اعتاد کوئی الوجہ الاتم پایا ، ان حضرات کے نز دیک حضور پاک ہے اسپنے اکابر میں اس اعتاد کوئی الوجہ الاتم پایا ، ان حضرات کے نز دیک حضور پاک ہے تھا جہا ہم لوگوں کوسانپ بچھو نے جس چیز سے ڈرایا اس سے خوف ایسا طبعی بن گیا تھا جیسا ہم لوگوں کوسانپ بچھو سے خوف معلوم ہوتا ہے۔

ان مے مزد کیت قرآن پاک اوراحادیث کے ارشادات ایسے قطعی بیٹے کہاں میں کوئی عظام نیس طبعی بھی تر دونہیں رہتا تھاءاللہ تعالی اس دولت کا کوئی شمہاس ساہ کار کوجھی نصیب فرمائے۔

## ہمسارے اکابر کا یقین والا کم

ہماری جماعت کے اکابر میں حضرت مولا نامظہر نانو تو کُ معروف بزرگ۔ بیں، مدرسہ عالیہ مظاہر عنوم کا نام انہیں کے نام پر رکھا گیا ہے، یہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحبؓ کے براہ راست شاگر ویتھے۔ان تخلصین میں سہاران پور کے ایک رئیسس حافظ نضل حق صاحب تھے، جو مدرسہ مظاہر عنوم کے خزا نچی بھی تھے، ان کا تکیہ کلام تھا،'' اللہ کے فضل ہے'

ایک دن میچ کوانہوں نے حضرت مولا نامظہرصاحب کی خدمہ۔ بیس حاضر ہوکرعرض کیا: حضرت جی!رات توالقہ کے فضل سے اللّٰہ کاغضب ہوگیا۔ حضرت قدیں سر دبھی بیفقرہ من کرہنس پڑے،اور دریافت کسیا کہ حافظ جی! الله كففل سے الله كاغضب كيا موكيا تها؟

انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! رات میں سور ہاتھا، اور مکان میں اکیلا بھی تھا
میری جو آئے گھی ، میں نے جود بکھا کہ تین چارآ دی میر ہے کو نھے کو کواڑوں کو چہٹ
ر ہے ہیں۔ میں نے ان سے بیٹے کر یو چھا ایے تم چور ہو؟ کہنے گئے ہاں ہم چور ہیں۔
میں نے کہا سنو! میں شہر کے رؤسامیں شار یوں ، اور مدر سد کا قز اند بھی میر سے
یاس ہے، اور وہ سارا کا سارا اس کو شھے میں ہے ، اور بیتا لا جو اس کولگ رہا ہے چھے
پیسے کا ہے، تمہار سے باپ دا دا اسے بھی نہیں تو شنے کا ہم تو تین چار ہو، دی بارہ کواور
بلا لا ؤ ، اور اس تا لے تھوکتے رہو ، یہ ٹوشنے کا نہم تو تین چار ہو، دی بارہ کواور

میں نے حضرت جی (مولانا مظہرصاحب) سے من رکھا ہے کہ جسس مال کی زکو ۃ وے دی جائے وہ اللہ کی حقاظت میں ہوجاتا ہے، میں نے اس مال کی زکو ۃ جتنی واجب ہے اس سے زیا وہ و سے رکھی ہے، اس لیے مجھے اس کی حفاظ سے کی ضرورت نہیں ، اللہ میاں آ بے حفاظت کریں گے۔

ان چوروں سے اتنا کہہ کراطمینان سے سوگیا، وہ چورکو مٹھے کاوہ تالابھی سنے۔ توڑیکے ۔

(ف)الله اکبرارشاد نبوی پرکیا کامل یقین ہے، الله تعالی جمیں بھی اس کا پرکھ شمہءطافر مائے۔(ازمرتب)

#### د درصب دیقی میں عسلاؤالدین حضس می کاواقعیہ

سیر کی کتابوں میں علاؤالدین حضری کا قصد مذکور ہے، حضرت خلیفداول رضی اللہ عند نے (ایک مہم پرروانہ کرتے ہوئے )ان سے کبددیا تھا کہ راستہ میں توقف نہ کرنا۔ ایک مقام پر پہنچے، دہاں سمندر حائل تھا، حالاں کہ صدیق اکبڑ کا مطلب یہ تھا کہ آرام کے لیے توقف نہ کرنا، نہ یک کہ سمندر حائل ہوجب بھی توقف نہ کرنا۔ پس عبور کاعز م بالجزم کرلیا، اور دُعا کی که موئی علیدالسلام کے لیے سمندر میں راستہ کردیا گیا تھا، ہم غلامان محمد ﷺ ہیں۔

اے اللہ! ہم کوراستہ ملے، اور بسم اللہ کہہ کر گھوڑ اسمندر میں ڈال دیا ، اور پار تر گئے۔

## ہمارے اکابر کی نگا پیخوا ہوں پر پرتھی

میر \_\_ےحضرت ( مولا ناخلیل احمدسہار ن پوری ) کی تنخو اہ مظاہرعلوم مسسیں چاکیس اور حضرت شیخ الہندگی وارالعلوم میں بچاس روپے تھی۔

ان دونوں کے متعلق جب بھی ممبران اور سر پرستان کی طرف سے ترقی تجویز ہوتی تو بید دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ سیر کہہ کرتر قی سے انکار کردیا کرنے تھے کہ ہماری حیثیت ہے بھی زیادہ ہے۔

دونوں مدرسوں میں میں جب مدرس دوم کی تخواہیں ان کے برابر پہنچ کئیں تو ممبران نے یہ کہہ کرکداب ماتحت مدرسوں کی تخواہیں توصدر مدرس کی تخواہ سے زیادہ نہیں ہو سکتیں ، آپ کے اٹکار سے ان کی تر قیاں رک جائیں گی۔اس وقت محسب بوراً ہر دوا کا برنے اپنی اپنی تر تی قبول کی ۔

برئ تخواه كى پيش كش اور حضرت مولانا يعقوب صاحب ٌ نانوتوى كاجواب

حضرت مولانا یعقوب صاحب نورالله مرقده اجهبر کی ایک صدر (سورویے) ماہوار تخواه چھوڑ کر دارالعلوم و یو بند میں تیس رویے ماہوار پرا کابر کے مشورہ ہے تشریف لے آئے تنفے۔

اس کے بعد بھو بال کے مدارالمہام صاحب نے جو حضرت مولانا کے والد حضرت مولانامملوک علی صاحب کے شاگر دیتھے، بخق صب احبرادگی مولانا کو تین سو رو پے ماہوار پر بلانا چاہا۔ مولانا نے بیہ جواسب تحریر فرمایا: ﴿إِلَّا سَمَا ﷺ فِی نَفْسِیں یکٹھٹوٹ قصافیا بیا بیعقوب کی جوعاجت تھی وہ پوری ہو چکی کہ بھدرمعاش کے ساتھ الل الله كا قرب اورعلميه دينية خدمت نصيب بوگئ الهذااب تهسيس آن جائے كا حيال بيس -

#### حضرت مولانا قاسم نانوتوي ٌ كاوا قعه

نواب مولانا حبیب الرحمن خال شیر دانی نے بیان فر مایا ہے کہ علی گڑھ کے ایک رئیس بزرگ حفرت سیداحمد شہید ؒ کے جہا دہست شریک تصاور واپل شہیت ہوگئے تصال کے ایک صاحبزا دے تھے، ان کی تعلیم کے لیے (غالباً حدیث شہریف وغیرہ کی اعلی تعلیم کے لیے ) سی اجھے عالم کی ضرورت تھی۔ حضرت نا تو تو گ کو کھوا گیا کہ وہ کسی کا انتخاب فرما کرانتظام فرما دیں۔

مولا نااس خدمت کے لیے خودائیے کو پیش کردیا ، اور علی گڈھ تسسر رہا ہے۔ آئے اور حق الحذمت کے بارے میں خود ، بی فر مایا کہ میری ضروریات وس روسیے میں پوری ہوجاتی ہیں ، اس لیے میں بس وس رو بے لوں گا ، اس برعمل ہوتارہا۔

کیجھ عرصہ کے بعد ایک دن حضرت نے فر مایا کہ میں جودس رو پے لیتا تھا اس میں سے بانچ والدہ ماجدہ کو بھیجنا تھا ، ان کا انتقال ہو گیا ، اس لیے اب صرف بانچ رو پٹے میرے لیے کافی جول گے ، اس لیے بس بانچ ہی دیے جا تھیں۔

اس کے بعد آپ جب تک رہے سرف یا پچے رویے ہی قبول کرتے رہے۔

#### بہسارے ا کابر کے محب اہداست

ا کابر میں سے کوئی بھی میر ہے علم میں ایسانہیں گذراجس نے است دامسیس مجاہدات کسی ندکسی توع کے ند کیے ہوں۔ حضرت مولا ناعبدالقا درصا حسب رائے بوری نورالقدم قدہ نے کئی مرتبدار شادفر مایا کہ ہزرگوں کاارشا و ہے کہ جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکامیاب۔

سے کے ابتدامیں ان حضرات کوچتن محنتیں کرنی پڑتی ہیں ان کا دیکھنے والاتو سمجھ لیتا ہے کہ بزرگ اس طرح حاصل ہوتی ہے،اوران کی منتہا کا دیکھنے والا، جب وہ حضرات اپنی ساری قوتیں فنا کر کے معذوری کے درجہ میں پہنچ جاتے ہیں اور ان محنوں کے ثمر ات شروع ہوجاتے ہیں . . . تواس ونت کادیکھتے والا یوں بجھ لیتا ہے کہ ہزرگی اس طرح بھی حاصل ہوجاتی ہے :

رنگ لائی بے حنایتھر یہ پی جانے کے بعد

#### حضرت مولا ناالیاس صاحب کارات بھرتراویج پڑھنا

میرے چپاجان (حضرت مولانا الیاس صاحب) نورالله مرقدہ نے بھی کی رمضان المبارک اُٹی بی (نانی صاحبہ حضرت مولانا الیاس صاحب جو اُٹی بی کے نام سے معروف تھیں اور اپنے وفت کی رابعہ تھیں ) کی وجہ سے کا ندھلہ گذار ہے ، تر اور ک تقریباً ساری رات میں پوری ہوتی تھی ۔ مسجد سے فرض پڑھنے کے بعد مکان آشریف لے جائے تھے، اور بحر تک تر اور کی میں چودہ، پندرہ یارے پڑھتے تھے۔

أتى بى كے صاحبزاد ) حضرت مولانا الياس صاحب كے ماموں) حضرت مولانا رؤف ألحسن صاحب تيس رمضان المبارك كو ( الم تو كيف ) ہے ( قل اعوذ بوب الفلق ) تك ايك ركعت يس اور دوسرى ركعت يس قل اعوذ برب الناس برا ھارى محركے وقت اپنى والدہ يعنى أتى بى ہے يہ كہ كر چل ديئے كہ دور كعت بيل نے پڑھادى ، افعار آپ خود پڑھ ليس ، اور أتى بى نے ساراقر آن كھڑے ہوكرسنا۔

#### همارے اکابر کافقروفاقہ

حضرت مولا نامدنی کی خودنوشت موانح حیات 'کے حوالہ سے حضرت حاقی اعداد اللہ صاحب قدس سرہ کے بارے میں آپ بیتی میں حضرت شیخ نے کھایا ہے کہ: حضرت حاجی اعداد اللہ صاحب قدس سرہ کوفر ماتے ہوئے میں نے خودسنا کہ (مکد کرمه بیس) ایک ہفتہ تک صرف زمزم کے پانی پر گذارہ کرنا پڑا۔۔۔ایک ہفتہ گذرجانے کے بعد جب کہ ضعف وثقا ہت بہت زیادہ ہو گیا تھا، رات بیس حفرت خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ ہمرہ العزیز کوخواب بیس دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کوا ہے باور چی خانہ کا ناظم اور مہتم بنادیا۔۔۔ جب کوا تدهیر سے بیس ایک خفس نے دروازہ کھنگھٹا یا، بیس نے وروازہ کھوٹا، اس نے ایک تھیلی دی جس بیس سوریال سے ،اروچلا گیا۔۔۔۔اس کے بعد سے عسرت نہیں ہوئی۔

ای سلسله میں حضرت شیخ نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کاریارسٹ و بھی ذکر فرمایا ہے کہ فقر وفاقہ دوطرح کا ہے ، اختیاری اور اضطراری فقر۔ اختیاری وہ ہے جورضائے حق کے واسطے ہو، یہ دولت مندی سے بدر جہافضل ہے، اور فقر اضطرای عوام کو ہلا کت تک پہنچادیتا ہے۔ صدیث «گاذالْ فَقَدُ اَنْ یَکْدُونَ کُفَدُوا "سے یہی مراد ہے۔

#### حضرت مولاناالياس صاحب كاشروغ كادور

مولانا یوسف صاحبؓ نے ایک موقع پر ایک صاحب کے استفسار پر ہسپان فر مایا کہ حضرت مولانا محدالیاس صاحب کے شروع کے دور بیس کی گئی ونسا نے ہوجائے تھے اور مدرسہ کا شف العلوم (بنگلہ والی محد بستی نظام الدین )مسسیس کام کرنے والے بھی اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔

ایک بارمسلسل کی ون سے فاقد تھااور اندر باہر کچھنہ تھا، حضرت اسپنے جمرہ سے نکلے اور حوض کے کنارے امل مدرسہ کو جمع کرئے فر ما یادیکھو!تم لوگ میری وجہ سے پریشان مت ہو،تم یہاں سے کہیں اور جاسکتے ہو،کسی اور مدرسہ میں کام کرسسکتے ہو، میں اکیلا ہوں حوض کا پانی نی کرگذارہ کرلوں گا،گھر میں اور مدرسہ کے خزانے میں کچھ

ئېم ئېمىل سىچەر

حضرت کاس فر مانے پرسب الل مدرسہ نے ایک زبان ہو کرعرض کسیا: حضرت ہم بھی آ ب کے پاس رہیں ہے، چاہے ہم کو بھی حوض کا پانی ہی چینا بڑے۔ حضرت اس جواب ہے آ بدیدہ ہو سکتے ،اورائے چرے میں تشریف لے سکتے، پھرتھوڑی دیر کے بعد نکل کر ہاہر آئے ،اور فر مایا: اللہ ہر کت دے گااور آسانی مہیا کرے گا۔

#### بمساري اكابر كاامتغن

جمارے حضرات بیس بیرخاص بات تھی کدوہ جامع مراتب اعست ندال تھے، نہ متئبر تھے، نہ حضرت مولانا قاسم صاحب کسی وینی ضرورت سے ایک مرتبدر بیاست رام پور تشریف لائے تشریف کے ، نواب صاحب کوئسی ذریعہ سے معلوم ہوا کہ مولانا تشریف لائے ہیں۔۔

نواب صاحب نے مولانا سے تشریف لانے کی درخواست کی مسگر مولانا تشریف نہیں لے گئے اور پیمذر فر مایا کہ ہم دیہات کے دہنے والے ہیں، آواب شاہی سے ناواقف، نہ معلوم ہم سے کیا گزیڑ ہوجائے جو آداب شاہی کے خلاف ہو، اس لیے مناسب نہیں۔

نواب صاحب نے کہلا بھیجا کہ آپ تشریف لا کمیں ، آپ سے آواسب کون چاہتا ہے ، ہم خود آپ کا اوب کریں گے ، آپ سے سلنے کا بہت اشتیا ت ہے۔ مولا نانے پہلے تو انکسار کا جواب و یا تھا۔ پھر ضابطہ کا جواب و یا کہ عجیب بات ہے کہ اشتیا تی تو آپ کو اور آؤل میں ، غرض کہ مولا ناتشریف نہیں لے گئے۔

### ہمسار۔۔۔ا کابرکامحنسالفسین کےسساتھ برتاؤ

ارداح ثلاثہ کے حوالہ سے حضرت شیخ نے حضرت مولانا محمد بحی صاحب کی روایت سے حضرت مولانا محمد بحی صاحب کی روایت سے حضرت گنگوہی قدرس مرہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ جمھے سے مولانا گست گوہی گ نے فرمایا کہ مولوی تکی جمحر رضا خاص مدت سے میرار دکر رہا ہے، ذرااس کی تصنیف جمیں بھی توسنا دو۔

میں نے عرض کیا کہ حضرت اجھ سے تونہیں ہو سکے گا،حضرت نے فسٹ رمایا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت ان میں تو گالیاں ہیں۔

حضرت نے فر مایا اتی ! دورگ گالیوں کا کیاہے؟ پڑی گالیاں ہوں تم سسنا ؤ! آخراس کے دلاکن تو دیکھیں ،سٹ ید کوئی معقول باست ہی کھی ہوتو ہم ہی رجوع کرلیں۔

میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے تونہسیں ہوسکا .... بھیم الامت اس سے حاشیہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے تونہسیں ہوسکا .... بھیم الامت اس سے حاشیہ میں تحریر میں کہ اس کی طلب اور ا تباع کے غلبہ میں دشمن کی بہرودگی ہے بھی متاثر و متنفیر نہروں ۔

### حضرت تھانوی ؓ کامعساملہ

اشرف السوائح میں حصرت علیم الامت نورالله مرفت ده پرمخترضین کی بھر مار بوچھار کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت والانے اپنے معترضین کے مقابلہ میں بھی بھی روکی کوشش نہیں قرمائی ، بل کہان سے اعتراضوں پر بھی بالخصوص جہب ال مظامہ نیک نیتی کا تھاء اس نیت سے نظر فرمائی کہا گران عتراضات میں کوئی امرواقعی قابل قبول ہوتو اس کوقیول کر کے اس پر مل کیا جائے۔

# حضرت سيخ كي فسيحت

میری اپنے دوستوں کونفیحت ہے کہ خالفت کے حدود ہوتے ہیں ،جسس میں آج کل بہت ہی افراط وتفریط ہور ہی ہے۔جس سے ذرائی خالفسسے ہوئی ہر برائی اس کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے ،محض تو ہمات پر تھم لگائے جاتے ہیں۔ حالاں کرقر آن یاک کا ارشاد ہے۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُ وَالْفُوَّادَكُلُّ أُولَمِكَ كَانَ عَمُهُ مَسْمُوُلُاوَلاَ تَفْفُ مَالَيُسَ لَـكَ بِهِ عِلْـمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ ۚ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَـمِكَ كَانَ عَنْـهُ مَسْؤُولاً (الإسراء:٣١)

كهكان ، آلكه اوردل برجيز سے قيامت ميں سوال كياجائے گا۔

معمولی می مخالفت پر ہر چیز کو بلاتھیت دومرے کے ذمہ تھو پنابڑی خطرناک چیز ہے،اور پھر قیاسات سےان کوروایات بنادینابڑی سخت ذمہ داری ہے،اس سے میرے دوستوں کو بڑے احتراز کی ضرورت ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔

# معسمولات کی پابسندی

فر مایا!ایک اہم بات ہے ہے کہ ذکر اور معمولات کا بہت اہتمام رکھا جائے میں نے حضرت مدنی اور اسپنے بچا جان کواخیر عمر تک ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے ویکھا ہے۔ میں نے اسپنے والدصاحب اور حضرت مدنی دونوں کواخیر شب میں تنہائی میں روتے اور گڑ گڑ اتے ہوئے ویکھا ، بیو دنوں ہالکل ایسار وتے تھے جیسا کمتب میں بچہ بٹ رہا ہو۔

. الله تعالی حضرت کی ان قیمتی نصائح پر ہم سب کوئل کی تو فیق نصیب فر مائے۔ آ مین۔

### وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلِّيدَيْنَ

TOM



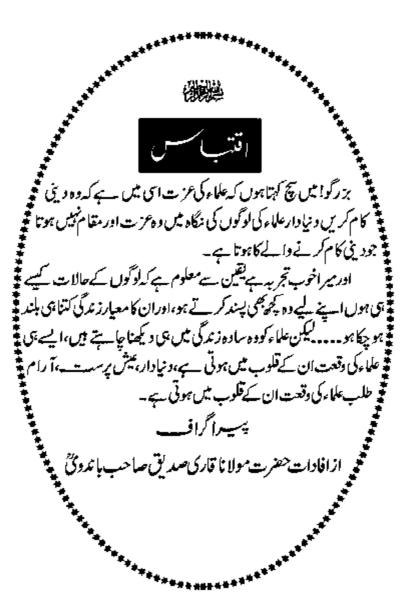

### 

آئِحَةُ أَيلِهُ وَ كَلَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ اللَّهِ فَقَ اصْطَلَى... آمَّا بَعُدُ! مُحِى عسلم مُسسرابي كاذريعب بنت اب

بزرگو! آ ومی دین کاعلم حاصل کرے،قر آ ان وحدیث پڑھے، پڑھنے کے بعد اس کودین کے کام کی تو فیق نہ ہو بیجی اللہ تعالی کاعذاب ہے بلم تو ہیں لیکن اس ہے فیفن ہیں ہوتا، بجائے ہدایت کے اس سے ذریعہ گمراہی پھیلتی ہے، کتنے ایسے ہیں جو یڑھ کرفارغ ہوئے قاسی اور مظاہری بن گئے ، لمی لمی سند لے لی ادر پھر طبیہ کالج یا سى يو نيورشى بين داخله ليليا ڈاکٹر بن گئے، ميں ڈاکٹر سننے کومنع نہيں کر تالسيکن ایسے لوگ جب کالجوں میں جاتے ہیں تو صرف ڈاکٹری نہیں پڑھتے بل کہان کے لباس میں تبدیلی آتی ہے، کرنہ یا نجامہ ہے ہث کر کوٹ پتلون میں آجا ہے ہیں ، کجھے دنوں کے بعد ڈارھی بھی صاف ہو جاتی ہے اورنمازیں غارت ہونے کئتی ہے، پھر اس کوکوئی مولوی صاحب یا مولا ناصاحب کیجتواس میں اپنی تو ہیں تجھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہنے میں اپنی عزت محصا ہے اس کواینے آب کوقائی کہنے میں عارآ تاہے اور بی اے اورایم اے کہنے میں فخرمحسوں کرتا ہے جکم وین حاصل کرنے میں جووفت خرج ہوااس کی بایت کہتاہے کہ خواہ مخواہ وفت ضائع کیا، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہدایت تو کیا تھیلتی دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔

ناقسدری پرالله کاعسنداسب

اگر کسی کوکسی عہدے سے گرادیا جائے تو کیا بیذ لت اور عذا بہسیں ہے؟ بہاں اس عالم وین کوعلم وین حاصل تھا، علمی منصب پر فائز تھا، اور عب الم وین نبی کا نائب اور جانشین ہوتا ہے کیکن اس کو کھی کی طرح ہا ہر نکال کر چینک دیا گسیاا در اس سے اس کا منصب چین لیا گیا کیا ہیا تھا ابنہیں ہے؟

ایسا کیوں ہوا؟اس لیے کہاس نے علم دین کی نا قدری کی جب خود ہی اس کی نا قدری کی تواس کا خسارہ بھی اس کو ہوا۔۔۔۔لیکن تعجسب سے کہ دہ اس کوتر تی اور کامیا لی جھتا ہے یہ بڑاعذاب ہے کہ تنزلی کوتر تی سجھتا ہے،اللہ ہی حقاظت فرمائے۔

علماء کی عورت و بنی کام کرنے اور سادگی میں ہے۔

بزرگو! میں بچ کہتا ہوں کہ علماء کی عزت ای میں ہے کہ وہ دین کا کام کریں، دنیا دارعلماء کی لوگوں کی نگاہ میں وہ عزت ادر مقام نمیں ہوتا جودینی کام کرنے والے کا ہوتا ہے۔

میراخوب تجربہ ہے بقین سے معلوم ہے کہ لوگوں کے حالات کیسے ہی ہوں،
اپنے لیے وہ بچھ بھی پند کرتے ہوں اور ان کا معیار زندگی کتنا ہی بلند ہو چکا ہو...
لیکن علماء کو وہ سادہ زندگی ہی میں ویکھنا چاہتے ہیں ایسے ہی علماء کی وقعت ان کے قلوب میں ہوتی ہے، دنیا دار ، عیش پرست ، آرام طلب علماء کی وقعت ان کے قلوب میں ہوتی

# مقدر کی روزی مل کر ہتی ہے

ہزر گو!مقدر کی روزی مل کررہتی ہے اگر مقدر میں نہیں تو کوئی ہزار کوشش کر ہے تب بھی نہیں ملتی ،تقدیر پرلوگوں کا جیسے ایمان ہی نہیں رہا، مدرسوں سے لوگ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں نہ معلوم سب کہا چلے جاتے ہیں، جس کودیکھوسعودیہ کی دھن لگائے میٹھا ہے۔

مُثَلُوة تشريف برهانا چيوژ كرگئے اوروہاں جا كركھڑے كھڑے ہاغ مسين

پانی لگایا کرتے ہیں ،اونٹ چراتے ہیں ، بیزندگی ان کو پسند ہے ، مال کی حرص بہت بری ہوتی ہے۔

# ترقی بغ*یب رمح*باید ، کینهسین هوتی

بزرگو!اس راه بین جس نے بھی قدم رکھا ہے ایسا ہوائی نہسیں کہاس کومجاہدہ نہ کرنا پڑا ہو بمجاہدہ کے بغیرتو چارہ ہی نہیں ۔

صحابہ کرام کو دیکھوصفہ ایک چہوترہ تھا اس میں پڑے رہے تھے نہ کھانے کا
کوئی نظم تھا اور نہ بچھانے کا کوئی انظام تھا، سر دی ہویا گری دونوں حالتوں میں مجاہدہ
کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، سر دی سے بچنے کے لیے بھی کپڑے نہ تھے اور گری کی
شدت ہے بچنے کا بھی کوئی انظام نہ تھا، اللہ کے دسول اگر چاہتے تو کیا پھھا نظام
نہیں ہوسکتا تھا، آپ چاہتے توسونے چاندی کے ڈھیرلگ جاتے لیکن بیراست ہی ایسا
ہوتی اسے کہ مجاہدہ کے بغیراس میں ترتی نہیں ہوتی ، آ دمی اسپنے کومٹاد سے فنا کر دے، عزت
کو فاک میں ملادے اپنے کو بچھ نہ سمجھے تب جاکر کامیا بی حاصل ہوتی ہے اور جن
لوگوں نے پچھکام کیا ہے ای طرح کیا ہے۔

## حضرت راسے پوری ؓ کاحسال

اس راہ میں کوئی مجاہدہ کر کے تو دیکھے کیا ہوتا ہے ، پیچ کہدر ہاہوں دنیا پیچھے پیچھے پھر تی ہے ودنیا کومنہ بھی نہیں لگا تالیکن دنیا اور دنیا والے اس کے پیچھے ووڑ تے ہیں۔

حضرت رائے پوریؓ کودیکھو،ان کے پاس کھانے پینے کوبھی بچھندہوتا تھا، بسا اوقات مولی کے پیتے چن چن کرلاتے اوران کوابال کھاتے ،مر دی میں اوڑ ھنے کی لیے لحاف نہ تھا چنائی میں لیٹ کرسوجاتے ، پھرا یک وقت آیا کہلوگ خوشا مدکر تے پھرتے تھے کہ حضرت دومنٹ کے لیے ہماری گاڑی پر بیٹھ جائیں ہھوڑی دیر کے لیے ہمارالحاف اوڑھ لیجھے۔

### حضرت مولا ناعسلى مسيان كااستغنا

حضرت مولا ناعلی میال صاحب کااستغناد کیمو، چاہتے تو دولت واسباب سے گھر بھر لیتے اتنی کثرت سے عرب جائے ہیں، اور مقبولیت بھی خوب حاصل ہے ۔.. لیکن جب بھی ان کے سامنے دولت پیش کی گئی تو اس کو تھکراویا، کتنا عرصہ گذر گیا گھر میں ایک ٹیپ ریکارڈ تک نہیں لائے کھا تا بھی وہی سادہ موٹا جھونا، لیاسس بھی بالکل سادہ صرف دو تین جوڑ ہے۔۔

یبی با تنین تو میں جوانسان کونہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچادیتی میں۔

### خوست مسداور حیا بلوی سے بچو

بزرگو!اپنے آپ کوبھی ذکیل نہیں کرنا چاہیے کیسے ہی حالات سامنے آجائیں لیکن لوگوں کے سامنے بھی ہاتھ نہ بھیلائے ،اللہ والوں کی بہی سٹ ان ہوتی ہے کہ فاقے پر فاقے ہوتے ہیں لیکن مجال کمیا کہ کسی کوذرہ برابرخبر ہوجائے۔

آج کل مدارس میں چندہ ہوتا ہے اس میں بھی بڑی خوشامہ یں ہوتی ہیں، چندہ تو خیرا پنی ذات کے لیے اس میں بھی بڑی خوشامہ یں ہوتی ہیں، چندہ کو خیرا پنی ذات کے لیے اس میں بھی خوشامہ نہ کوئی حرج نہیں اس ذات میں بھی ان شاء اللہ تو اب ملے گائیکن اس میں بھی خوشامہ نہ کرنا چاہیے، بس کہد دینا کافی ہے، جس کو دینا ہود ہے، نہ دینا بونید دے، لگ لیت کر ما نگناء آرز وکرنا خوشامہ کرنا کہ چندہ لے کر ہی رہنا ہے یہ بڑی ذات کی بات ہے اس کی ضرورت نہیں۔
کی ضرورت نہیں۔

### تقويٰ اختڀار کرو

تقوی بہت ہری چیز ہے اکابرین اور ہزرگان دین میں تقوی ہی کی صفت اپنی جاتی ہے کی سے بالکل ہائی جاتی تھی ہے۔ بالکل ہائی جاتی تھی ہے۔ بالکل کو جاتی ہیں ہے۔ بالکل کورے ہو گئے ہیں۔ کورے ہو گئے ہیں، حالال کہ اصل چیز تقوی ہے اپنے آپ کو جرطرح کے گناہ سے بچانا ہے۔

# جوتقوی افتیار کرتاہے اللہ اسس کی مدد کرتاہے

بزرگو! گناہ ہے بیچنے کی ہزاروں صورتیں ہیں کیکن کوئی بچناتو چاہیے، جو بچے ن چاہتا ہے اللہ تعالی اس کو بچاتا ہے اور اس کے بیچنے کی غیب سے صورتیں بیدا فر ما ویتا ہے۔

وَمَن يَتَقِى اللَّهُ يَجْعَل لَهُ عَفَرَ جِنَّ (الطلاق: ٢) كا يَبِي مطلب ہے كہ جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالى اس كے نكلنے كى صورت پيدا فرماديتا ہے ، اللہ تعالى اس كول میں خودالي صورتوں كا البام فرما تا ہے جس سے وہ گتا ہوں سے ن جے جاتا ہے اور اللہ اس كى مدوفرما تا ہے ليكن بيسب اس كے ليے ہوتا ہے جو بچنا جا ہے۔

### جتن ابس میں ہے اتن کرلو

ایک مرتبرز لیخانے بوسف علیہ السلام کو بہکانے کی پوری کوشش کر ڈالی بخوب بن سنور کرسامنے آئی ، اور کل کے سارے دروازے منفل کردئے ، اس کے بعسب د بوسف علیہ السلام کواپنے مقصد کے لیے بلایا ، بوسف علیہ السلام نے انکار فر مایا اور باہر نکلنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ دروازہ بند تا لاپڑا ہوا، لیکن بوسف علیہ السلام کے بس میں تھا اتنا کیا دروازہ تک بھاگ کر آئے ، اللہ تعالی نے تا لاکھول دیا ، بوسف علیہ السلام آ کے بڑھتے جاتے اور تا لے ترقر توٹ کرگرتے جاتے ، جتنا ہے بسس میں ہوکر تاریج آ کے اللہ تعالی غیب سے ها ظت کا انتظام فر ما تا ہے۔ وقت یقی اللّه یجھل لَّهُ مَحْوَجاً (الطلاق: ۲)

### حسرام سے بچوتواللہ حسال بہن کردیے گا

حضرت مولا تا احمر علی سہار ن پوری مظاہر علوم کی قدیم عمارت کے چندہ کے سلسلہ علی کلکتہ تشریف لے گئے وہاں کسی عزیز سے مدرسہ کے کام سے ملاقات کے لیے جانا تھار کشہ سے تشریف لے گئے وہاں کسی عزیز سے مدرسہ کے کام سے ملاقت کے لیے جانا تھے رکشہ سے تشریف لے گئے ، لیکن رکشہ کا کرایہ خودادا کیا مدرسہ سے منہیں ویا ، اس لیے کہ یہ ہمار سے عزیز ہیں اور میں ان سے سلنے جارہا ہوں یہان کے تقویٰ اورا حقیا لے کا عالم تھا، سفر سے والیسی پر مفصل حساب مدرسہ میں داخل کیا تو اس میں کھا تھا کہ کلکتہ میں فلا ان جگہ میں سے اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا اگر چہ ہاں چندہ خوب ہوا، لیکن میری سفر کی تیت دوست سے ملنے گی تھی ، چندہ کی تہسیں تھی اس لیے وہاں کی آ مدور فت کا اتنا کرایہ حساب سے وضع کر لیا جائے۔

## آج کل اہل مدارس کا حال

آج کل تولوگوں نے مدارس کوآید نی کاذر بعد بنارکھا ہے،جس کودیکھو چھوٹا سا مدرسہ بنالیا خوشنمارسیریں چھپوالیس ، لیمبے لیمبے اشتہار چھپوا لیے اور چندہ کرنا شروع کردیا اچھی خاصی آمدنی ہونے گئی۔

مدرسوں میں رہنااور ناظم مہتم بنتا بہت بڑی ذمدواری کا کام ہے آسان کام نہیں ہے یا توسید ھے جنت میں جائے گا یاسید ھے دوز خ بیں جائے گا، الٹسد ہی حقاظت فرمائے۔

## حضرت شيخ الحسديث في شان استغناء

بزرگواد بنی کام میں گئے رہو، اپنے اندراستغنا کی شان پیدا کرو۔

حضرت شیخ الحدیث مولا ناز کریا صاحبٌ پر والد ماجد کے انتقال کے بعد بڑی مختل کا دور آیا بعض حضرات نے بعد بڑی مختل کا دور آیا بعض حضرات نے تجارت کا مشورہ دیا کہ میرٹھ میں تجارت کے اجھے مواقع ہیں ، وہاں تجربہ کار حضرات کی سر پرتی بھی ھاصل رہے گی جس سے تحب ارت میں ترقی ہوگی ۔ . . . مگر حضرت نے درس کوچھوڑ نا بالکل پندنہ کیا اور بلا معاوضہ برابر مظاہر علوم میں درس ویا۔

ایک مرتبه حیدرآیا و سے ایک طویل خطآیا جس میں برطرح کی راحت اور آسانی کے ساتھ ساتھ علمی اشتعال ہی کے سنسلہ میں جوحضرت کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس ارزانی کے زمانے میں جب کہ ۲۰ کا گندم ملتا تھا ، آٹھ سور سپٹے کی تخواہ کی ملازمت آئی گر حضرت نے کسی طرح مظاہر علوم کوچھوڑا نا بینند نہ کیا اور تحریر فرمایا: ملازمت آئی گر حضرت نے کسی طرح مظاہر علوم کوچھوڑا نا بینند نہ کیا اور تحریر فرمایا:

تقتیم ہندہے دو <del>تین سال قبل ڈھا کہ سے خ</del>طاآ یا کیصرف بخاری شریف اور تر ندی شریف آپ کے درس میں ہوں گی اور بارہ سورو ہے تنخواہ ہوگی ،اس پر بار بار اصر ارکمیا گیااورمتعدد جوائی تاراور خط ب<u>صبحے گئے۔</u>

حفزت نے جواب ہیں تحریر فرمایا کہ جن دوستوں نے آپ سے مسیسرا نام لیا ہے انہوں نے محض حسن ظن سے غلط روایات پہنچپائی ہیں، بینا کارہ نہاس کا اہل ہے اور نہ محمل ۔

ىيەسى بىمارى ا كابرى زندگى جس ئونمونىد بنايا جاسىنى ، آج كل ھال بيەسىپەكە دىنى مەرسەيىس بىل سال تك درس دىسىيىتى رىسىپەلىكن ذراسى مال سىكەلاپىچى بىرسىپ جیوژ کردوسرے ملک میں جا کر کمائی میں لگ گئےجس پر نماز تک کی پابندی ندرہی؟ اللہ تعالی حضرت کے ارشادات پرعمل کی توفیق عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلِّيدُنَ





### أَخْتَهُ لُولِتُهِ وَ كَفِّي وَسَلَاهُمْ عَلْ عِبَادِةِ اللَّيْنَ اصْطَفْي... أَمَّا يَعُدُ!

### الله تعسالي كي رضب كي نسسكر كرو

تلوق کوراضی رکھنے کی فکرنہ کرو، بل کہ خالق و مالک کوراضی رکھوجس نے وجود بخشا اور زندگی وی ہے۔ آج کل لوگ تلوق کوراضی کرنے کے لیے خالق و مالک کی بافر مانی کرتے ہیں۔ سرف اس لیے ڈاڑھی منڈ اتے اور پتلون پہنتے ہیں کہ کوئی انہیں مُلَا نہ سمجھے۔ بیوی کواس لیے پر دہ نہیں کراتے کہ کوئی دقیا نوی نہ کہددے۔ بس اتنی سی بات کے لیے اللہ کی نافر مانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے مخلوق کی بھی کوئی حیثیت ہے؟! جے اللہ کی نافر مانی کرکے راضی کیا جائے۔ صرف خالق و مالک کوراضی کرو۔ اس کوراضی رکھتے ہوئے جوراضی ہوجائے شکیل ہے۔

### علمساء مابقين مين اخسساص وتقوي تقسا

علماء ما بقین میں اخلاص تھاء ان حصرات میں سے جو شخص اسپنے اجتہاد کی وجہ سے کسی دوسرے کا موافق نہ ہوااس نے دوسرا مسلک اختیار کرلیا جواسے رائے معلوم ہوائیں اپنے جمعصر یا سابق مجتهدین کی عزیت برقر ارد کھتے ہوئے اور آئییں رحمت کی دعاد سیتے ہوئے اور بیرواضح کرتے ہوئے کہ جم نے غیر منصوص امور میں اجتہاد کی دعاد سیتے ہوئے جم نے ٹیم سے جم نے ٹیم سے جم نے ٹیم کے جے ۔ ان

حفرات کے پیش نظر تھن اللہ تعالی کی رضائھی ، نہ عوام ان کے پیش نظرتھی کہان کے لیے حرام کو حلال کر دیں اور نہ حکومتوں ہے ان کا گھے جوڑتھا کہان کے لیے حکیل حرام کاار تکاب کریں۔

ان حفرات میں اخلاص اور تقویٰ تھا اور ساراعمل ارضائے کٹلوق سے بالاتر تھا۔ نہ انہیں ڈٹمن استعال کر سکتے ہتھے۔ نہ اصحاب واقتد ار فرید سکتے ہتھے، نہ وہ اپنی شان بڑھانا چاہتے ہتھے، نہ شہرت کے طالب ہتھے۔

### انسان میں حُبُ حباہ کامادہ کتناہے

انسان کے اندر خب جاہ کا جذبہ یہاں تک ہے کہ جو کام ندکیا ہواس پر بھی اپنی
تعریف چاہتا ہے۔ ای کو قرآن مجید میں قرمایا: وَالْحِیْجُونَ أَن اِلْحَمَّدُواْ بِمَا لَمْهُ
یَهُ عَلُواْ (آل عمران: ۱۸۸) (اور وہ چاہتے ہیں کہان کاموں پران کی تحریف کی
جائے جوانہوں نے نہیں کیے) یہ بات قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں
فرمائی گئے ہے مراس مرض میں بہت ہے مسلمان بھی جنلا ہیں۔

### دوجسسري ريا كاري

عدم الریاء کے دعوے میں بھی ریا ہوتی ہے تنہائی میں ممل کرکے لوگوں سے
کہتے ہیں کہ الحمد مقد بڑی پابندی سے اسے برس سے بیٹمل جاری ہے لوگوں کو دکھانا تو
تھوڑا ہی ہے جوسا منے کیا جائے اور اس کا ڈھنڈھورا پیٹا جائے ، دیکھوریا کاری سے
بے زاری ظاہر کرنے میں دوہری ریا کاری کرگئے ۔ ایک توعمل ظاہر کردیا کہ اسے
عرصہ سے پابندی کر رہا ہوں ، دوسرے یہ کہدیا کہ میں ریا کارٹیس ہول (اس لیے
میرے اخلاص کے معتقد بن جاؤ۔)

صدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جس تخص کو اللہ تعالی نے ۲۰ /سال کی

عمردے دی اس کے لیے عذر کا کوئی موقع نہیں چھوڑا ( یعنی اس عمر تک آ دمی کواپنی اصلاح ضرور کر لینی چاہیے۔ )

### زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے

ساٹھ سال کی زندگی بہت ہوتی ہے۔ اس میں انسان واد ااور پر داد ابن جاتا ہے۔ دنیا کما تا ہے، ہزاروں کی ریل پیل میں مشغول ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے چاک وچو بند، بیدارمغز ،فکرمنداور آخرت ہے غفات یہ بڑی ہے دقو فی ہے۔

سورہ فاطریس فرمایا و هُمَّه یَصْطَرِ مُحُونَ فِیهَا رَبَّنَا أَخْرِ جُمَّا لَعُمَّلُ صَالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُفَّا لَعُمَلُ ( فاطر: ۷۳ ) اورلوگ دوزخ میں چیج و بکار کرتے ہوئے یوں کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں نکال ویجیے، ہم جواعمال کیا کرتے ہے اب ان کے علاوہ ممل کریں گے اور وہ نیک عمل ہوں گے )

ال کے جواب میں ارشاد ہوگا۔ أَوَلَهُ لُعَيْرٌ كُع مَمَا يَقَدُّ كُرُ فِيهِ مِن لَكَ كُرُ وَجَاء كُمُ النَّالِيدِ ، (سورهُ فاطر: ۳۷) (كيابِم نِيْمَ بِين اتن عَرْبِيل دى جس ميں تصیحت حاصل كرنے والانفیحت حاصل كرليما۔اور تمہارے پاس ڈرانے والابھى آيا قعا)

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ'' نذیر'' ( ڈرانے والے ) سے سفید ہال مراد بیں جب سفید بال آ گئے تو آخرت کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے۔اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ'' نذیر'' سے اولاد کی اولا دمراد ہے، جب اولاد کی اولاد آ گئی توسمجھ لوکہ اب چل چلاؤ ہے۔اگلی زندگ کی فکرزیادہ کرو۔

### مبارك اورخوش نصيب لوگ

کیا ہی مبارک ہیں وہ لےگ جوقر آن دحدیث کی تعلیم وندریس میں مشغول

ہیں۔ یا کی بھی اعتبارے وینی کاموں ہیں گے ہوئے ہیں۔ یات یہ ہے کہ انسان
جب دنیا ہیں آیا ہے توا ہے کہتو کرنا ہی ہے اور کسی ندگی کی خدمت ہیں تو لگٹ ابی
ہے۔ کوئی اپنی خدمت ہیں مشغول ہے، بناؤ سنگھار، کپڑوں کی استری، گھر کی آرائش
اور زیبائش ہیں لگا ہوا ہے۔ کوئی زہین کی خدمت کرتا ہے، بوتا ہے اور جو تنا ہے۔ کوئی ورز ہے، مگروہ بھی
جو توں کی پالش کا کام لیے بیٹھا ہے۔ کوئی کپڑ ہے تی رہا ہے۔ کوئی گورز ہے، مگروہ بھی
نو کر ہے۔ کوئی وزیر ہے، وہ بھی عوام کی خدمت کا لیبل لگائے ہوئے ہے۔ پچھلوگ
گاڑیاں دھور ہے ہیں، میکینک ہیں، گاڑیوں کے پنچ لیٹ کرمرمت کرد ہے ہیں۔
اور بہت سے لوگ اس و نیا ہیں کتوں کے نہلا نے پر اور بہت سے لوگ خزیروں کے جائے ہے۔

الله کے دین کے خسادم

بہت سے بند ہے وہ ہیں جواللہ کی کتاب پڑھنے پڑھاتے ہیں مشغول ہیں، نمازیں سکھاتے ہیں،لوگوں کواللہ کی یاد ہیں مشغول کرتے ہیں، بہت سےلوگ۔ حدیث وفقہ کا درس دیتے ہیں،اللہ کی تلوق کواسلام کے احکام اور مسائل بت اتے ہیں۔

ادر بہت سے حضرات خانقا ہوں میں فر دکش ہیں ، نز کیدنفوں کا کام کرتے ہیں اور کثرت وذکر کی تلقین کرتے ہیں۔ بہت سے حضرات مسجدوں کی امامسے اور خطابت میں اور بہت سے حضرات اذان دینے کی خدمت میں کے ہوئے ہیں۔ بیہ حضرات اللہ کے دین کے خادم ہیں اور دین کی دعوت اوراشا عت میں مشغول ہیں۔

للب كونسيحت

میں اینے لڑکول ہے کہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی خدمت میں گئے رہوخدمت

تو کرنی ہی ہے، بھراعلی خدمت کو کیوں شداختیار کیا جائے جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے،اور بہی مومن کامقصود حیات ہے۔

نیں علم وین حاصل کر نے والے طلب سے کہتا ہوں کہتم نہایت عمدہ مشغولیت میں ہو۔اگر قرآن وحدیث کی خدمت میں مشغول ندہو گئے تو کسی نہ کسی کی خدمت تو کرنا بی ہوگی۔ بعض طالب علمول نے درمیان میں چھوڑ ویا، پھر دنیا اور اہل ونیا کی خدمت میں لگنا پڑا ایسی سیکڑول اُظیروں نظروں کے سامنے ہیں۔

# ديني تعسليم سيرعمومي غفسات

بعض لوگ اپنے بچول کوقر آن وحدیث نیس پڑھاتے اور کہتے ہیں: کیا ہے بچوں کوملا بنانا ہے، اور مسجد کی روٹیاں کھلا ناہے؟ پہلوگ حضرت بلال ؓ کے نام پر نام رکھنے برتو فخر کرتے ہیں لیکن حضرت بلال ؓ کا جو کام تھا یعنی اذان دینااس کام میں اپنی اولا و کولگانا عار بیجھتے ہیں ۔ امامت وخطابت حضرت محدرسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشد بن حضرات ابو بکروعثان اور علی رضی تعالی تنہم کا کام تھا ،اس کام سے اپنی اولا و کو بچاتے ہیں اور اپنے متعلقین کوم جدکی روٹیاں کھانے کا طعنہ دیتے ہیں ۔

گرسجھ لو!مسجد کی رونیاں کھانا ،رشوت ،سوداور حرام کاروبار کے پیسے سے روٹیاں کھانے سے کہیں بہتر ہے۔ جب لوگ اپنی اولاد کومسجد سے دورر کھتے ہیں تو زندگی بھروہ دور ہی رہتی ہیں ۔

# ذ کرونسنراورصب روسشکر

ذکر وفکر ، عبر وشکر مومن کی زندگی کی گاڑی کے پہنے ہیں۔ اللہ کی یا دہیں بھی لگا رہے اور ترقی درجات کے لیے بھی فکر مندر ہے۔ تکلیف پر صبر کر سے اور ہر حال میں اللہ تعالی کاشکر گزارر ہے۔ دنیادارالمصائب ہے۔ صبر کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی راستہیں۔ ہیں اتنا فرق ہے کہ مومن صبر کا تواب بھی حاصل کرلیتا ہے اور کافر کو یہ بات دادیلا کرتا ہو، اجروتواب کی امید نہ رکھتا ہو، وہ بھی تواب سے محروم رہتا ہے۔ اور در حقیقت مصیبت زدہ وہی ہے جے تکلیف بھی پنجی اور تواب بھی نہ ملا۔ ای کوسٹ رمایا ہے:۔ اِنگیا المُصاب من محرِقر القواب ،: لعنی در حقیقت مصیبت زدہ وہ بی ہے جوتواب سے محروم ہے۔

### صب رکڑوا ہے نتیجہ میٹھ اسے

تکلیف کے وقت صبر بہت کڑ وامعلوم ہوتا ہے۔لیکن اس کا نتیجہ میٹھا نگلا ہے ۔اردو میں آومثل مشہور ہے کہ' صبر کا کھل میٹھا ہوتا ہے'' عربی میں بھی کس نے کہا ہے ''اکھ آو اُمَدَّ مِنَ الطَّيدِ وَاَمْحِلِ مِنَ القَّلَيدِ ، (صبرا یلوے سے زیادہ کڑ واہے اور کھل سے زیادہ میٹھا ہے )

ورحقیقت مومن ہے زیادہ کوئی آ رام دراحت میں نہیں۔وہ الند کی تضاء وقدر پر راضی اور ایمانی طور پر اس کا دفاع ہوجا تا ہے اور اس طرح اس کی مصیبت بلکی ہوجاتی ہے۔

### رواجی تصوف

جب سے تصوف رہ گیا ہے اور مقاصد نظروں سے اوجھل ہو گئے تو خالص دنیا دار بھی پیر بن گئے ۔سنسلہ خلافت اپنی نسل میں باقی رکھنے کی بنیا و پر ڈاڑھی مُنڈ ہے بھی خیفہ ہونے گئے۔خلاف شرع لباس پہنے ہوتے ہیں مَرخلیفہ ہیں اپنے باپ کے مریدوں میں جاتے ہیں، سالانہ گشت کرتے ہیں اوراموال غصب کر کے لے آتے ہیں۔ جونہ ہیں۔ وینے والوں کاول تلملا تاریتا ہے اور میدوصول کر کے لے آتے ہیں۔ جونہ شریعت میں جائز ہے نیٹر ایفت میں، پیطر بیٹے ایسے لوگوں کے سلسلوں میں جاری ہیں جوخالص و تیاوار ہیں، میں گھسٹنے کے لیے ہیر بنے ہیں۔ اعاذ نااللہ تعالی منہ۔

# حضرت گنگویی ؓ اورحضرت تھانوی ؓ کامعاملہ

الحمداللہ!ہمارے اکابرکے یہاں ایسے سلسلے ہیں ۔ان کے یہاں سب پچھ شریعت ہی ہے۔طریقت شریعت پری چلنے کے لیے ہے۔

حضرت مولا نا گنگونگ کی خانقا ہ اب تک موجود ہے۔ آپ کی و فات کونو ہے سال ہور ہے ہیں الیکن گذی نہیں چلائی ۔ دوسروں کوخلافت دی ، اپنے بیٹے کوخلافت نہیں دی۔

حضرت تحکیم الامت مولا نااشرف علی تفانوی قدس سره نے تو با قاعدہ وصیت نامہ میں لکھ دیا کہ میرا کوئی جانشین نہیں ہے۔ حقسیقی پس**یہ راورمصس نوعی** پس**ی** ر

وراصل طالب و نیا کا اور طریقہ ہے اور طالب حق کی زندگی گر ارنے کا طریقہ
اور ہے۔ بعنی اس میں اللہ تعالی کر رضا مطلوب ہوتی ہے۔ اپنی شہرت اپنی عزت چکا
نا البنا معتقد بنانا مقصور نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے حق تعالی شانہ کی ذات عالی ہے وہ
اینی ذات کو بچے بھی حیثیت نہیں دے سکتا۔ جو معنومی پیر بیں وہ تواہئے کو حجدہ کراتے
بیں اور اپنے باپ دا داکوں کی قبروں کا طواف کراتے ہیں جو سرایا شرک ہے۔ حالاں
کہ شریعت وطریقت خالص اللہ کی توحید دل میں بسانے کے لیے اور اللہ کی عبادت
اور اللہ کاذکر قلوب میں رچانے کے لیے ہے۔

حضرت مغيره بن شعبه رضى الله عنه كاحال

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس کی جنگ میں شریک ہوئے تو فارس کے سیدسالار نے بوچھا کہتم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے آئے جیں کہ ہندوں کواللہ کا ہندہ بنادیں جو پیرا ہنے کوسیدہ کراتا ہے اور ابنی عظمت کا سکہ قائم کرتا ہے تو ایسا شخص خود ہی اللہ کا مقبول بندہ نہیں ہے وہ دوسروں کواللہ تک کیا کی تھائے گا۔

الدّنعالى جمسب واخلاص نصيب فرمائ اورعمل صالح كى توفيق عطافر مائد. وَآجِرُ دَعْوَالْا آنِ الْحَدْدُ بِالْعُورَةِ الْعُلَيدِيْنَ



















### MAKTABA IBN-E-ABBAS

Mumbai Mob. 9967300274, 7021684650

www.besturdubooks.net